بشمالة التحالة

\$3

المالئ تعلمات

مولانا وحيدالتربن خال

MAKTABA AL : RISALA 11439 OCEAN AVE. # 4C BROOKLYN, N.Y. 11230 TEL: 17161 208 - 3435

محتبهالرساله ،نئ دبل

.ISBN 81-85063-82-6 (PB) ISBN 81-85063-83-4 (HB)

مطبوعات اسلامی مرکز جمد حقق محوظ نامشد : کتب الرساله سی ۲۹ نظام الدین ولیٹ نی دہی ۱۱۱ فون: 697333. 611128 فون: 697333. مسالِ المشاعت : ۱۹۸۰ مطبوعه : رابل آفسٹ پرنٹرز دبلی MAKTABA AL - RISALA 1439 OCEAN AVE. # 4C BROOKLYN, N.Y. 11230 TEL: 17

## فهرست

| ۵   | صفحہ | آغب زكلام        | 1  |
|-----|------|------------------|----|
| 1.  |      | بنب ادى مسُّله   | ۲  |
| ٣٢  |      | عقيدة خدا        | ۳  |
| ۲۲  |      | رسالىت           | ۴  |
| ۵۸  |      | 7 خسر ت          | ۵  |
| 41  |      | اركان اسسلام     | 4  |
| 9.  |      | ا دمی کا امتحان  | 4  |
| 91  |      | اسبلامی اخسلاق   | ۸  |
| 111 |      | اسسلامی مسیا شرہ | 9  |
| ITA |      | تنظبيم           | 1- |
| 174 |      | اسلام کی آفاقیت  | 11 |

. • į. . MAKTABA AL-RISALA 1439 OCEAN AVE. # 4C BROOKLYN. N.Y. 11230 TEL: (7) 18-3435

### اغازكلام

برآدی کی ایک سوچ ہوتی ہے جس کے تحت وہ زندگی اور کائنات کے بارے ہیں رائے قائم کرنا ہے۔ پھر اسی سوچ کے مطابق وہ کسی چیز کوسب سے اونچی جگہ دیتا ہے اور اسس کو اپنی عقید توں اور توجہات کا مرکز بنا تا ہے۔ پھر اسی کے مطابق وہ ماحول کے اندر اپناعمل کرتا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو عقیدہ ، عبادت اور کر دار کہد سکتے ہیں۔ انھیں نینوں چیزوں کے مجموعہ کانام دین ہے اور اس اعتبار سے ہرآدی کاکوئی نہ کوئی دین ہوتا ہے، خواہ وہ خداپرست ہو یا غیر ضدا پرست۔

اسلام بہ ہے کہ آدمی اس حقیقت واقعہ کو پالے کہ اس دیبا کے پیچے ایک فا ورمطان کا ارا دہ کام کرر ہاہے۔ وہی اس کاخسان و مالک ہے۔ اسی کے بہاں ہرا یک کا حیاب وکتاب ہونے والا ہے۔ میچے دہ ہے جواس کے نز دیک میچے کھھرے اور غلط و ہ ہے جواس کے نز دیک میچے کھھرے اور غلط و ہ ہے جواس کے بیباں غلط قرار پائے۔

اس حقیقت کا پاناکس ریاضیاتی فارمولے کا پانانہیں ہے۔ وہ بندے کا اپنے خدا کو پانا ہے۔ یہ " ہے کچھ" کا 'سب کچھ" کو پالینا ہے۔ اس لئے جو آ دمی اس حقیقت کو پالے وہ لپنے پانا ہے۔ یہ " ہے کچھ" کا 'سب کچھ" کو پالینا ہے۔ اس لئے جو آ دمی اس حقیقت کو پالے وہ لپنے پورے وجو دکے ساتھ ایک ا در ہی انسان بن جا تا ہے۔ اس کی زندگی ایک رہانی سمندر بین نہا اٹھتی ہے۔ یہ ایک ایسی دریافت ہوتی ہے جو اس کے دل و دماغ کو پوری طرح اپنی

پکر میں لے لیتی ہے۔ اس کا دبکھنا اور سننا خدا کی نظرسے دیکھنااور سننا بن جاتا ہے۔ اس کے وضار وخیال کی دنیا اگر اب تک تاریک تھی تواب اس کے اندر ایک نیاآ فتاب جل الله تا ہے جو اس کی یوری ہستی کوروشن کر دیتا ہے۔

اس نفیباتی یافت کافت درتی نیتجہ یہ ہوتاہے کہ دہ ہمہ تن خدد اکا ہوجا تاہے۔ وہ اس کی یا دبیں جینے لگتاہے۔ وہ اپنی ہستی کواس کے مقابلہ میں کھو دیتاہے۔ وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کے آگے جھک جاتا ہے۔

پھراس کا نیتجہ یہ ہوتاہے کہ انسانوں کے درمیان اس کا سلوک ایک بندہ ضراکا سلوک ایک بندہ ضراکا سلوک بن جاتا ہے۔ جہاں لوگ بن جاتا ہے۔ جہاں لوگ انتیات دکھاتے ہیں وہاں وہ متواضع بن جاتا ہے۔ جہاں لوگ انتیامی کا رر وائی کرتے ہیں وہاں وہ معاف کر دیتا ہے۔ جہاں لوگ ظلم پر اتر آتے ہیں وہاں وہ وہ انصاف پر قائم رہتا ہے۔ جہاں لوگ اپنی ذات کے لئے کمٹ جاتے ہیں وہاں وہ حق کی خاطر جرا جاتا ہے۔ جہاں لوگ خود پاکر مطمئن ہوجاتے ہیں وہاں وہ دوسروں کو دینے کی فکر کرتا ہے۔ جہاں لوگ دینا کی وہائی وہاں وہ آخرت کی چھپی ہوئی دینا کرتا ہے۔ جہاں لوگ دینا کی وہ تو ہے کی دیدانسان کو برتا بی میں اپنے کو کم کر دیتا ہے ۔ جہاں لوگ دیتا ہے۔ یہی وہ تی زندگ ہے جو پیغیر کے ذریعہ انسان کو برتا بی

جولوگ اس طرح ایک خداکواپین ایس وہ فطری طور برباہم جڑا کر ایک ہوجائے ہیں۔ وہ اس بھلائی کو دوسروں بنک بھی پہنچانے لگتے ہیں جس کواخوں نے اپنے لئے اختیار کیا ہے۔ ان کی باہر کی زندگی ان کی اندر ونی زندگی کاعکس بن جاتی ہے۔

کوئی آدمی دولت کے لئے جیباہے، کوئی عزت کے لئے ،کوئی افنت دار کے لئے۔ ہرآ دمی ،خوا ہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ،کسی نہ کسی چیز بیں جی رہاہے۔ ہرآ دمی کی زندگی میس ۲ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کے سہارے وہ زندہ ہو۔ جس کو وہ سب سے زیا دہ
قابل لیا ظامیجے۔ جس کو حاصل کرنے کا خواب دیکھے۔ جس کے لئے دوڑ دھوپ کرنے،
اس کی امیدیں اور اس کے اندیئے ،اس کی تمنائیں اور اس کی حسرتیں سب سے ذیا دہ
اس سے واب نہ ہول ۔ اس کو پاکروہ سب سے زیا دہ خوست ہوا در اس کے چھنے کا

طور ہوتو وہ سب سے زیادہ غمگین ہو جائے۔

یبی دین ہے۔ اس معنیٰ میں ہر شخص کا ایک دین ہوتا ہے۔ کوئی بی شخص اس قسم

کے ایک دین سے خالی نہیں۔ آدمی جس چیز کو اپنا "دین " بنائے اس کے مطابق اس ک

پوری زندگی بنتی ہے۔ اس کی سوچ اور جذبات ، اس کالین دین ، اسس کے انسانی

تعلقات ، اس کی سرگر میساں اور کارر وائیساں سب اسی کے گر دھومتی ہیں۔ وہ اس

کام کو کرتا ہے جس سے اس کا مقصو د طنے والا ہو ، اس کا مسے دور بھاگتا ہے جس سے اپنے
مقصود کو نقصان پہنچ جانے کا اندیشہ ہو۔ بہی دین اس کا حاکم ہوتا ہے۔ سوتے جاگے ہر

عال ہیں وہ اسی دین کو پکڑے دہتا ہے۔ اس کی زندگی کا کوئی گوٹ اس کے انرسے خس الی نہیں ہوتا۔

ید دین خداکا بھی ہوسکتا ہے اور غیر خداکا کھی۔ موجودہ دنیا ہیں ہی امتحان ہے کہ آدی
کون سا دین اختیار کرتا ہے۔ خداکا یا غیر خداکا۔ یہاں ہرشخص کو آزادی ہے۔ یہاں غیر خداکا۔ یہاں ہرشخص کو آزادی ہے۔ یہاں غیر خداکا یا خیر خداکا۔ یہاں ہرشخص کو آزادی ہے۔ یہاں غیر خداکا یا جی دین کو کی والے کہ کہ میں آدمی کا میابی حاصل کر سکتا ہے۔ گرید کا میابی بالکل وقتی ہوگا۔
وہ زیادہ سے زیادہ موت تک آدمی کا ساتھ دے گی۔ اس کے بعداگل منتفل دنیا ہیں وہ اس حسال میں اسطے گاکہ وہ بالکل خسالی اجتم ہوگا۔ اگلی دنیا ہیں خسد البنی متدرت اور حسلال کے ساتھ ظاہر ہمو کیا ہوگا۔ اس لئے وہاں عزت اور کا میابی

صرف اس شخص کے لئے ہوگئ جسس نے موجودہ دنیا میں خداکے دین کوابینا دین بہنا یا ہوگا۔ جو کسی دوسرے دبن کو اختیار کرے گا، اس کے لئے موت کے بعد آنے والی دنیامیں ناکامی وہربا دی کے سوا اور کچھ نہیں۔

فدا کا دین ہی انسان کے لئے فطری اور حقیقی دین ہے۔ یہ حقیقت ڈرکے کمیات
میں کھل جاتی ہے۔ آدمی خواہ کوئی بھی دین اختیار کرے۔ نواہ وہ کوئی بھی سہارا پکریے،
مگرجب انسان کی زندگی کا جہا زکسی بھنور میں پھنتا ہے، جب اس پر کوئی نازک لحہ
آجا تا ہے، اس وقت اس کو تمام چیز بس بھول جاتی ہیں۔ اس وقت وہ با ختیار
موکر ایک فدا کو پکارنے لگتا ہے۔ یہ تجربہ جو کبھی نہ کبھی ہر شخص کی زندگی ہیں گر رتا
ہو کر ایک فدا کو پکارنے لگتا ہے۔ یہ تجربہ جو کبھی نہ کبھی ہر شخص کی زندگی ہیں گر رتا
ہو، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حقیقی دین صرف فدا کا دین ہے۔ آدمی کو چا بیٹے کہ اس
کو اپنی زندگی کا دین بنائے۔ اس کے سوا وہ جب دین کو بھی پکرا ہے گا وہ وقت
آئی بن اسی طرح بے حقیقت ثابت ہوگا جیے آج نازک لمات میں نمام چیز ہی بی چھیقت
ثابت ہو جاتی ہیں۔ آج کے حالات میں فطرت کی پکار آئن ندہ آنے والی ستقل دنی کا
ایک اسٹ ارہ ہے۔ و ہی شخص کا بیا ہے جو اس اسٹ رہ پر کان لگائے اور اپنی زندگی



,

## بنبادي مسله

اگرکی مجلس میں بیسوال اعلیا جائے کہ آج انسان کاسب سے بڑا مسلہ کیا ہے تو مختلف لوگ اس کا مختلف بواب دیں گے ۔ کوئی کہے گا کہ سب سے بڑا مسلہ یہ ہے کہ ایٹی ہمقیاروں کا بخر پر بند کیا جائے ، کوئی دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کو سب سے بڑا مسلہ یہ ہو اردے گا۔ کوئی کہے گا کہ پیدا دارا درتقیم کے نظام کو درست کرنا یہ موجودہ انسان کا سب سے بڑا مسلہ ہے۔ عرض طرح طرح کے جو ابات سنائی دیں گے ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان ابھی انسان کو بنیں جانتا گروہ اپنے آپ کو جانتا توسب کے جو ابات ایک ہوتے ۔ سب یہ کہتے کہ آج انسان کا سب سے بڑا مسلہ یہ ہے کہ انسان ابنی حقیقت کو بھول گیا ہے ۔ وہ اس حقیقت سے خافل کا سب سے بڑا مسلہ یہ ہے کہ انسان ابنی حقیقت کو بعول گیا ہے ۔ وہ اس حقیقت سے خافل ہے کہ اسے ایک روز مرنا ہے اور مرنے کے بعد اپنے مالک کے پاس حساب کتا ہے کہ ابنا اصل مسکہ قرار ہے ۔ اگر ہم زندگی کی حقیقت کو سمجھ لیں تو ہم دنیا کو نہیں بلکہ آخرت کو اپنا اصل مسکہ قرار دیں گے ۔

آج بھی دنیا کے بیشتر انسان خدا اور آخرت کو مانتے ہیں۔ ایسانہیں ہے کہ وہ اس کے منکر بہوگئے ہوں۔ گراسس ماننے کا کوئی تعلق ان کے عمل سے نہیں ہے۔ حقیقی زندگی میں ہر شخص کے سامنے صرف یہ سوال ہے کہ وہ اپنی آج کی دنیا کو کس طرح کا میاب بنائے۔ اگر ہمساری

رصدگاہیں کسی روزیہ اعسلان کر دیں کہ زمین کی قوت کشش ختم ہوگئ ہے اور وہ چے ہزار میل فی گھنٹے کی رفتار سے سورج کی طرف کھنٹے کیا ۔ کیونکھ اس طرح کی ایک خبر کے معنی یہ ہیں کہ جب میں مہتوں کے اندر روئے زمین سے ہرقسم کی زندگی کا فائمہ ہو حسائے ۔

گرید دنیام آن ایک اسسے زیا دہ تندیخطرے سے دوچارہے اور کوئی تنہیں جو اس سے گھرانے کی صرورت محسوس کرتا ہو۔ یہ خطرہ کیا ہے ! یہ قیامت کا خطرہ ہے جوزمین و آسمان کی بہید اکنٹ کے روز ہی سے اس کے یے مقدر ہوجیکا ہے ۔ اور جس کی طرف ہم سب لوگ تنہایت تیزی سے دوڑ ہے جا رہے ہیں ۔ عقیدہ کی صد تک ہمی لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں ۔ مقیدہ کی صد تک ہمی لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں ۔ گرا سے لوگ بہت کم ہیں جو نی الواقع اس کے بارے میں سنجیدگی سے کمچہ سوچنے کی صرورت محسوس کرتے ہوں ۔

اگراتپ شام کے وقت کسی کھکے ہوئے بازار میں کھوٹے ہوجا یک اور وہاں دیجیں کہ لوگ کس ہے بھاگ دوڑ کررہے ہیں تو آپ کو معلوم ہوجائے گاکہ آج کے انسان کس چیز کو اپنا اصل سکلہ بنائے ہوئے ہیں۔ ذرا تصور بجھے بھرے ہوئے بازار میں موٹروں کی آمدور فت کس لیے ہور ہی ہے ، دکان دار کس لیے اپنی دکا نیں سجائے ہوئے بیٹے ہیں۔ انسانوں کے غول کے غول کہاں آتے جاتے نظر آتے ہیں۔ لوگوں کی بات چیت کا موضوع کیا ہے اور ایک دوسرے کی ملاقات کس عزض سے ہورہی ہے ، کن چیز دوس سے لوگ دل چیس ہے اور ہیں۔ ان کی بہترین صلاحتیں اور ان کی جیب کے بیسے کس مقصد کے لیے خرچ ہورہے ہیں جو ہوت ہیں ، کس چیز کی محروی نے نوش ہے وہ کیا چیز یا کر نوش ہے اور جو چہرے اُداس نظر آتے ہیں ، کس چیز کی محروی نے اپنہیں ادر کیا چیز یا کر نوش ہے اور جو چہرے اُداس نظر آتے ہیں ، کس چیز کی محروی نے اپنہیں اداس بنا دیا ہے۔ لوگ اپنے گھروں سے کیا چیز لے کر نطلے ہیں اور کیا چیز لے کر واپس

جانا چاہتے ہیں۔ اگر آب لوگوں کی مصروفیتوں سے ، ان کے معفہ سے نکلی ہوئی آوازوں سے ، ان کی مغلب مختلف حرکات وسکنات سے ان سوالات کا جواب معلوم کرسکیں تو اسی سے آب کو اس سوال کا جواب بھی معلوم ہوجائے گا کہ آج کا انسان کس جیسے زکو اپنا اصل مسکلہ سمجہتا ہے اور کی ماصل کرنا چاہتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ بازاروں کی جہل پہل اور مصروف ترین سڑکوں پراننا بؤں کی مسلل آمدورفت پکاررہی ہے کہ آج کا اننان ابنی خواہشوں کے پیچے دوڑر ہا ہے ۔ وہ آخرت کو نہیں بلکصرف دنیا کو حاصل کرنا چا ہتا ہے ۔ اگر وہ خوش ہے تو اس لیے خوش ہے کہ اس کی دبنوی تمنآ میں پوری ہورہی ہیں ۔ اگر وہ خمگین ہے تواسس لیے خمگین ہے کہ اس کی دبنوی خواہشیں پوری ہوتی وئی ظرنہیں آئیں ۔ آج کی عزور تیں ، آج کا آرام ، آج کی عزت ، آج کے مواقع ، بس انہیں کو پالینے کا نام لوگوں کے نزدیک کا مسیابی ہے ۔ اور انہیں سے معسروم مواقع ، بس انہیں کو پالینے کا نام لوگوں کے نزدیک کا مسیابی ہے ۔ اور انہیں سے معسروم مواجہ کا کانام لوگوں کے نزدیک کا مسیابی ہے ۔ اور انہیں سے معسروم جارہ ہے کہ کا کانام لوگوں کے نزدیک کا میں آج کے پیچھے دبوان مورہ ہے ۔ کسی کو بھی آنے والے دن کی ون کر نہیں ۔ ہر شخص بس آج کے پیچھے دبوان ہور ہا ہے ۔

صرف بڑے بڑے سے ہوں کا یہ حال نہیں ہے بلکہ جہاں بھی چند انسان بستے ہیں اور کھیے چھے جہرت ہوں کو جو دہیں ، ان سب کا یہی حال ہے ۔ آب جس کسی کو دیکھے وہ اسی کے خیال میں ڈوبا ہو انظر آئے گا۔ مر دہو یا عورت ، امیر ہو یا عزیب ، بوڑھا ہو یا جو ان ، جا ہل ہو یا عالم، شہری ہویا دیہا تی حتی کہ مذہبی ہویا غیر مذہبی سب کے سب اسی ایک سمت میں بھا گے چلے جارہ ہی کہ مذہبی ہویا غیر مذہبی سب کے سب اسی ایک سمت میں بھا گے جو جا سال کرسک جا مارہ کے مامل کرسک اسی کے دنیا میں وہ جتنا کچھ حاصل کرسک جا صاصل کرسک ہو حاصل کر سکتا ہے حاصل کر سکت ہے حاصل کر سکتا ہے حاصل کر سکتا ہے حاصل کر کے ۔ اسی کو وہ ا بینے یہ ترین اوقالت

اور بہترین صلاحیتوں کو صرف کرتاہے۔ اسی کی فکر میں رات دن مشغول ہے۔ حدیہ ہے کہ اگر ضمبراور ایمان کو قربان کرکے بہ چیز ہے تو وہ اپناضمیراور ایمان بھی اسس دیوی کی نذر کرنے کے سیلے تیار ہے۔ وہ دنیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے خواہ وہ جس طرح بھی ملے۔

مراس طرح کی ہرکامیا بی صرف دنیا بنانے کی فکر میں ہے۔ آخرت میں وہ بالکل کام نہیں دے ہوتھی صرف اپنی آج کی دنیا بنانے کی فکر میں ہے اور آخرت کی طرف سے غافل ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اپنی جو ان میں ا بینے بڑھا ہے کے بیے جع نہیں کرتا ۔ یہاں تک کرجب اس کی قوتیں جو اب دے دیتی ہیں اور وہ کام کرنے سے معذور ہوجا تا ہے۔ تو اسس کو معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کا کوئی ٹھکا نا نہیں ہے۔

وہ دیکھتاہے کہ میرے پاس مکان نہیں ہے گراب وہ اپنامکان نہیں بناسکآ۔ دہ دکھتا ہے کہ اس کے پاس موسموں سے بچنے کے یے کیڑا اور بستر نہیں ہے گراب اس بین اتنی سکت نہیں ہے کہ دہ ایس کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے کہ دہ ایس کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے کہ دہ ایس کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے گراب وہ اپنے کھانے کے کھے نہیں کرسکتا۔ وہ حسرت کے ساتھ کسی دیوار کے سابہ میں چیقٹرالیعظے ہوئے پڑار ہتا ہے جس پر کے بھونکتے ہیں اور لڑے کنکریاں ارتے ہیں ہم اپنی آنکھوں میں چیقٹرالیعظے ہوئے پڑار ہتا ہے جس پر کے بھونکتے ہیں اور لڑے کنکریاں ارتے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے ایک بلکا اندازہ ہوسکتا ہے کہ آخرت کی کمائی کے انگرے والے کے یہے آخرت کی زندگی کیسی ہوگی۔ مگر اسس کے با وجو د ہمارے اندر کوئی کھلبلی نہیں ہوتی۔ ہم میں کا ہر شخص صرف اپنے آج کی تعمیر میں مصروف ہے وہ اپنے کل کی کوئی فکر نہیں کرتا ۔

پیدا نہیں ہوتی۔ ہم میں کا ہر شخص صرف اپنے آج کی تعمیر میں مصروف ہے وہ اپنے کل کی کوئی فکر نہیں کرتا ۔

جنگ کے زمانے میں جب ہوائی تھلے کا سائر ن بجاہے اور اپنی مہیب آواز سے یہ اعلان کرتاہے کہ " دشمن کے ہوائی جہار آتثیں نموں کو لیے ہوئے عوٰ ل درغوٰل چلے آرہے ہیں

متقبل محفوظ کرنے کے بیے تووہ ساری عمر لگا دیتے ہیں مگر جومتقبل نود ان کے سامنے آنے والا ہے اسس کی تعبیر کے بیا کوئی کوشش نہیں کرتے۔ گویا ان کے مرینے کے بعد صرف ان کے بیخ سامنے است کے بیخ س کا منود ان کا کوئی وجود نہ ہوگا جس کے بیے انہیں تیاری کرنے کی صرورت ہو۔

اس اندازس لوگوں کا سوچا یہ جا تا ہے کہ انہیں شاید اس کا احساس نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے بلکہ اصل زندگی مرفئے بعد بہیں دفن ہوتے ہیں تو در حقیقت دہ دفن مہیں بہوتے بلکہ ایک دوسری دنیا میں داخل کر دیسے جاتے ہیں۔ تو وہ بچوں کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہونے سے پہلے یہ سوچے کہ " مرفئے بعد میرا کہ ا انجام ہوگا ہے حقیقت یہ ہے کہ موجودہ دنیا کا بیشتر انسان نواہ وہ نذہ بہی ہو یا غیر نذہ بہی ، اس یقین سے حقیقت یہ ہے کہ موجودہ دنیا کا بیشتر انسان نواہ وہ نذہ بہی ہو یا غیر نذہ بہی ، اس یقین سے فالی ہوگیا ہے کہ وہ مرف کے بعد می نہیں ہوجا تا بلکہ نئی زندگی حاصل کرتا ہے۔ ایک ایمی زندگی جو موجودہ دندگی سے زیادہ اہم ہے۔ موجودہ دندگی سے زیادہ اہم ہے۔ میں شبہہ دو وجوں سے بیدا ہوتا ہے۔ ایک موت کے بعد ایک والی زندگی کے بارے میں شبہہ دو وجوں سے بیدا ہوتا ہے۔ ایک سمیریں نہیں آتا کہ وہ دوبارہ کس طرح زندگی پائے گا۔ اور دوسری وجہ یہ ہوگیا تو ہمسادی جو دنیا ہے وہ ہم کو نظر رنہیں آتی ۔ آج کی دنیا کو تو ہم شخص ابنی آنکھوں سے دیجھ رہا جو دنیا ہو سوالوں بہ ہو کیا ہو سے کہ کہ کہ کو نیا کو آپ میں کہ اس دیکھا۔ اس لیے ہم کو یقین نہیں آتا کہ اس زندگی کے بعد می کوئی زندگی ہو سے تہیں دیکھا۔ اس لیے ہم کو یقین نہیں آتا کہ اس زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی ہو سے تہیں دیکھا۔ اس لیے ہم کو یقین نہیں آتا کہ اس زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی ہو سے تی ہوں سے ان دو لوں سوالوں بہ بھی کہ میں کے نہیں دیکھا۔ اس لیے ہم کو یقین نہیں اتا کہ اس زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی ہو سے تی ہو ہو ہو ہیں دوبار سوالوں بہا کہ کا سے خور بیا ہو کہ کوئی زندگی ہو سے تی ہو ہو ہو ہو ہو ہو سے تی دوبار کہ میں کوئی کوئی دیگھا۔ اس لیے ہم کو یقین نہیں دیکھا۔ اس کے ہم کوئی دیگھا۔ اس کے ہم کوئی دید کوئی دیدگی ہو سے تی ہو تیکھا۔ اس کے ہم کوئی دید کی دیکھی ہو سے تی ہو تی ہ

#### موت کے بعد زندگی

" جب میں مرکزمٹی ہوجاؤں گا توکیا مجھے دوبارہ اٹھا یا جائے گا " اس سوال کو اس طرح متعین کرکے تو بہت کم لوگ سوچتے ہیں مگر ہر وہ شخص جو اسس بات برگہرایقیں نہیں رکھتا کہ مرنے کے بعد اسے ایک نئ زندگی سے سابقہ پیش آنے والا ہے ، اس کے ذہن میں صرور بیسوال وباہوارہ ہتا ہے ۔ جو شخص آج کی زندگی میں کل کی زندگی کے بین فکرمند نہیں ہے وہ اس بات کا تبوت بیش کررہا ہے کہ وہ کل کی زندگی کے متعلق شبہہ میں مبت لا ہے ۔ خواہ وہ با قاعدہ اسس مسلے برسوجتا ہویا نہ سوجتا ہو۔

لیکن اگریم سنجدگ سے غور کریں تو نہایت آسانی سے اس کی حقیقت سمجھ سکتے ہیں۔
اللّہ تعالیٰ نے اگر جیہ موت کے بعد بیش آنے والی حقیقت کو ہماری نگاہوں سے جھپا دیا ہے
کیوں کہ وہ ہمارا امتحان نے رہا ہے ، مگر کا کتات میں ایسی بے شمار نشا نیاں بھیلادی گئی ہیں
جن برغور کر کے ہم تہام حقیقتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ بیر کا کتات ایک آئید ہے جس میں دوسری
د نیا کا عکس نظر آتا ہے ۔

آپ جانے ہیں کہ ہم اپنی موجودہ شکل میں اول روزسے موجود نہیں ہیں ۔انسان کی ابتدا ایک بے شکل حقیر ما د سے ہوتی ہے جو ماں کے بیٹ میں بڑھ کرانسانی شکل اختیار کرلیتا ہے ۔ اور بھر باہر آگر مزید ترتی کر کے پورا انسان بن جا تاہے ۔ ایک بے شور اور حقیر ما دہ جو اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ خالی آنکھ سے دیجھا نہیں جا سکتا ، اسس کا بڑھ کرچھ فٹ لمبا انسان بن جا ناایک ایسا واقعہ ہے جوروزانہ اس دنسیا میں بیش آتا ہے ۔ بھریہ سمجھنے میں آپ کوکیا دقت بیش آتا ہے ۔ بھریہ سمجھنے میں آپ کوکیا دقت بیش آتی ہے کہ ہما رہے جسم کے اجزا ہو نہایت جھوٹے جھوٹے ذرّات بن کر زمین میں مشتر ہو جائیں گے ، دو بارہ وہ پورے انسان کی شکل اختیار کرکھتے ہیں ۔

ہرانسان جس کو آپ آج جیلتا بھرتا دیکھتے ہیں وہ در اصل انسان کی شکل ہیں ہے شمار ایم ہیں جو بہلے ہمساری زمین اور ہماری فصنا کے اندر نامعلوم وسعتوں میں بھیلے ہوئے تھے۔ بھر ہُوا، اور پانی اور خوراک نے ان ایمٹموں کو لاکرایک انسانی وجو دمیں اکھ سط کر دیا اور اب ہم انہیں منتشر ایمٹموں کے مجموعے کو ایک چلتے بھرتے انسان کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ یہی عمل دوبارہ ہوگا۔ ہمسارے مرفے بعد ہماری زندگی کے اجزا ہوا اور بانی اور زمین میں نشر ہوجا بیں گے اور اس کے بعد جب خدا کا حکم ہوگا تو وہ اسی طرح اکھا ہوکر ایک وجود کی شکل میں مجبم ہو جا بیں گے جس طرح وہ بہلی بار جبتم ہوئے سے ۔ ایک واقعہ جو ہو جبکا ہے وہی اگر دوبارہ طہور میں آئے تو اس میں تعبّ کی کون سی بات ہے۔

خود مادّی دنیا میں ایسی مثالیں موجود ہیں جو اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ زمین ہیں سبزہ کہ زندگی کو دوسری بار ڈمرایا جا سکتاہے۔ ہرسال برسات میں ہم دیکھتے ہیں کہ زمین ہیں سبزہ اگتاہے اور ہرطرف ہریا لی بھیل جاتی ہے بھر گرمی کا زمانہ اس کے بیے موت کا بیغام بن کرا تا ہے اور ساری زمین خشک ہوجاتی ہے۔ جہاں سبزہ لہلہا رہا تھا وہاں چٹیل میدان دکھائی دینے لگتاہے۔ اس طرح ایک زندگی بیدا ہو کر مرجاتی ہے۔ لیکن اگلی بارجب برسات کا موسم آنا ہے اور آسمان سے بارش ہوتی ہے تو وہی مرے ہوئے سبزے دوبارہ جی اسطے ہیں اورخشک زمین بھرسبزہ زار نظر رائے لگتی ہے۔ اسی طرح النان بھی مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔

ایک اور بہاوسے دیکھئے۔ زندگی بعدموت کے بارے بیں شبہہ اس بیے بیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنا تصوّر موجودہ جسمانی وجود کی شکل میں کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خارج میں جواکیک چلتا بھزناجسم دکھائی دبتا ہے ، یہی اصل انسان ہے اور جب یہ سٹرگل جائے گا اوراس کے

اجزار مٹی میں مل چکے ہوں گے تو اس کو دوبارہ کس طرح مجم کرکے کھڑا کیا جاسکتا ہے۔ ہم اپنی انکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایک زندہ انسان کی ہوت آتی ہے، وہ خاموشس ہوجا تاہے، اس کی حرکت رُک جانی ہے۔ اس کی تمام صلاحیتیں ختم ہوجاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ زمین کے نیجے دبا دیا جا تاہے یا بعض قوموں کے رواج کے مطابق جلا کر دریا میں بہا دیا جا تاہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ ریزے ریزے ہوکراس طرح زمین کا جزئر بن جا تاہے کہ بھراس کا کوئی وجود ہمیں نظر نہیں تا ایک زندہ انسان کو اس طرح ختم ہوتے ہوئے ہم روزاند دیکھتے ہیں ۔ بھر ہماری سمجہ میں نہیں ایک زندہ انسان کو اس طرح ختم ہوتے ہوئے ہم روزاند دیکھتے ہیں ۔ بھر ہماری سمجہ میں نہیں ایک زندہ انسان جو حتم ہوجکا ہے وہ دو بارہ کیسے موجو د ہو جائے گا۔

مگر ہمارا اصل وجو دہمارا یہ جسم نہیں ہے جس کو ہم بنظام رحیاتا بھرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ بلکہ اصل وجو دوہ اندرونی انسان ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ جوسوجیتا ہے ، جوجم کومتحرک رکھتا ہے ، جس کی موجو دگی جسم کو زندہ رکھتی ہے اور حس کے نکل جانے کے بعد جسم تو باتی رہنا ہے مگراکس میں کسی قسم کی زندگی نہیں بابئ جاتی ۔

حقیقت یہ ہے کہ النان کسی محضوص حبم کا نام نہیں ہے بلکہ اسس روح کا نام ہے ہوجہ م کے اندر موجود ہوتی ہے ۔ جبم کے متعلق ہم کومسلوم ہے کہ یہ بہت سے انتہائی جیوٹے چیوٹے ریزوں سے مل کر سباہے ۔ حبس کو زندہ خلیہ (Living cell) کہتے ہیں ۔ ہمارے جبم بیں خلیوں کی وہی حیثیت ہے جوکسی مکان میں اسس کی اینٹوں کی ہوتی ہے ۔ ہمارے جسمانی مکان کی یہ اینٹیں یا اصطلاحی زبان میں خلیے ہماری حرکت اور ہمسارے عمل کے دوران میں برابر ٹوٹے رہتے ہیں جب کی گئی ہم غذا کے ذریعے پوری کرتے ہیں ۔ غذا ہم ہم ہو کریہی مختلف قسم کے خلیے بنا تی ہے جوجبم کی ٹوٹ بھیوٹ کو مکل کر دیتے ہیں ۔ اسس طرح النان کاجم مسلسل گھستا اور بدلتا رہتا ہے ۔ بیجھلے خلیے ٹوٹے ہیں اور نئے خلیے ان کی جگہ لے لیتے ہیں ۔ یہ عمل ہر روز ہوتارہتاہے بہاں تک کہ کچے عرصے کے بعدسارے کاساراجسم بالکل نیا ہوجاتا ہے۔

یہ عمل اوسطاً دس سال میں مکل ہوتا ہے۔ دوسرے نفظوں میں آپ کا ہوجہ مدس سال کے عرصے پہلے تھا۔ اس میں آج کچہ بھی باقی نہیں رہا۔ آج آپ کا جسم ایک نیاجہ ہے۔ دس سال کے عرصے میں آپ کے جسم کے جو حصے ٹو ط کر الگ ہوئے ہیں، اگران کو پوری طرح یجا کیا جاسکے تو بعینہ آپ کی شکل کا ایک دوسرا انسان کھڑا کیا جا سکتے ہیں۔ یہ انسان بنظا ہر دیکھنے ہیں آپ کی طرح تو آپ ہی جیسے تقریبا دس انسان بنائے جاسکتے ہیں۔ یہ انسان بنظا ہر دیکھنے ہیں آپ کی طرح ہوں گے۔ جن کے اندر "آپ " موجود نہیں ہوں گے۔ جن کے اندر "آپ " موجود نہیں ہوں گے۔ جن کے اندر "آپ " موجود نہیں ہوں گے۔ کیوں کہ آپ نیا نیاب بنا لیا ہے۔

اس طرح آپ کاجم بنتا بحر ارتها ہے گر آپ کے اندر کوئی تب دبی نہیں ہوتی ۔ جس چیز کو آپ " بیں "کہتے ہیں وہ بد تور باقی ہے ۔ آب نے اگر کسی سے دس سال ہے ایک معاہدہ کیا تھا تو آپ ہر وقت تبلیم کرتے ہیں کہ یہ معاہدہ " بیں " نے کیا تھا۔ حالاں کہ اب آپ کا بچھپلا جمانی وجود باقی نہیں ہے ۔ وہ باتھ اب آپ کے جیم پر نہیں ہے جس نے معاہدے کے کاغذات پر دستخط کے سعتے اور نہ وہ زبان موجود ہے جس نے معاہدے کی بابت گفت گوگی تھی۔ سیک "آپ "اب بھی موجود ہیں اور تبلیم کرتے ہیں کہ دس سال پہلے جومعاہدہ میں نے کیا تھا وہ میراہی معاہدہ تھا اور اب بھی میں اس کا پابت د بہوں یہی وہ اندرو نی انسان ہے جوجیم کے میراہی معاہدہ تھا اور اب بھی میں اس کا پابت د بہوں یہی وہ اندرو نی انسان ہے جوجیم کے ساتھ بدت نہیں بلکہ جیم کی کتنی ہی تب د بیوں کے باوجود اپنے آپ کو بانی رکھتا ہے۔

اسس سے نابت ہواکہ اننان کسی فاص جسم کا نام نہیں ہے جس کے مریفے سے اننان بھی مرجائے۔ بلکہ وہ ایک ایسی روح ہے جوجسم سے الگ ابنا وجود رکھتی ہے اور جسم کے اجزار منتیز ہو سے کے بعد بھی بدستور باقی رہتی ہے۔ جسم کے بدینے ادر روح کے مذہر سے میں اجزار منتیز ہوسے کے بعد بھی بدستور باقی رہتی ہے۔ جسم کے بدینے ادر روح کے مذہر سے میں

اس حقیقت کا صاف اشاره موجود ہے کہ جسم فانی ہے مگر روح فانی نہیں ۔

بعض نا دان لوگ یہ کہتے ہیں کہ زندگی اور موت نام ہے کچہ مادّی اجزار کے اسکھٹے ہونے
اور مجیر منتشر ہوجانے کا۔ ان اجزار کے طنے سے زندگی بنتی ہے اور ان کے الگ ہوجانے سے
موت واقع ہوتی ہے۔ اسی نظریہ کو چکبت نے ان لفظوں میں اداکیا ہے ؛

زندگی کہا ہے عناصر میں فہور ترتیب

موت کیاہے انہیں اجزار کا پرنیٹاں ہونا

گریہ ایک ایسی بات ہے جس کاعلم سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر زندگی محض "عناصر میں ظہور ترتیب "کانام ہے تو اس کو اسس وقت تک باتی رہنا چاہیے جب تک عناصر کی یہ ترتیب موجود ہے اور یہ بھی ممکن ہونا چاہیے کہ کوئی ہوٹ پارسائنس داں ان عناصر کو یکجا کرکے زندگی پیدا کرسکے . گریم جانتے ہیں کہ یہ دو توں باتیں ناممکن ہیں -

ہم دیکھتے ہیں کہ مرنے والوں ہیں مرف وہی نہیں ہیں جن کو کوئی ایسا حادثہ پیش آئے جوان کے جہم کے محرف کر دے۔ بلکہ ہر حالت میں اور ہر عمرے کوگر تے ہیں۔ بعض مرتبہ تو اچھے خاصے تندرست انسان کے دل کی حرکت یکا یک اس طرح بند ہوجا تی ہے کہ کوئی ڈاکٹر بنانہیں پاتا کہ ایسا کیوں ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مرنے والے کاجہم اپنی ابقہ حالت میں لیٹا ہواہے دوسرے نفظوں میں "عناصر کا ترتیبی ظہور "منمل طور پر موجو دہے۔ مگراس کے اندرجو روح محتی وہ نکل چی ہے۔ سارے عناصر اسی خاص ترتیب کے ساتھ اب بھی موجو دہوتے ہیں جو اب جو بہت جند منط پہلے تھے مگر اس کے اندر زندگی موجو دہنہیں ہوتی۔ یہ واقعہ ظام رکرتا ہے کہ مادّی عناصر کی ترتیب زندگی پیدا نہیں کرتی بلکہ زندگی اس سے الگ ایک چیزے جو اپنا مستقل وجو درکھتی ہے۔

کسی لیبارٹری میں زندہ انسان نہیں بنایا جاسکتا اگرچیجیم کی شکل ہروقت بنائی جاسکتی ہے یہ معلوم ہو جیکا ہے کہ زندہ جیم کے اجزار بالکل معمولی کیمیا وی ایٹم ہوتے ہیں۔ اس میں کاربن وہی ہے جو ہم کالک میں دیکھتے ہیں۔ ہائیڈروجن اور آکیجن وہی ہے جو پانی کی اصل ہے۔ نائٹروجن دہی ہے جو بانی کی اصل ہے۔ نائٹروجن دہی ہے جس سے کرہ ہوا کا بیشتر حصد بنا ہے۔ اوراسی طرح دوسری چیزیں۔ گرکیا ایک زندہ انسان محض معمولی ایٹموں کا ایک خاص مجموعہ ہے جو کسی غیر معمولی طریقے سے ترتیب دے دیا گیا ہے۔ یا وہ اس کے علاوہ کیے اور ہے۔

سائنس دال کہتے ہیں کہ اگر جہتم یہ جانتے ہیں کہ انبان کاجہم منبال فلال مادّی اجزار سے مل کربنا ہے۔ مگرانہی اجزار کو یکجا کر کے ہم زندگی پیدا نہیں کرکتے۔ دوسرے نفظوں میں ایک زندہ انبان کاجہم محن بے جان ایہ طول کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ وہ ایٹم اور زندگی دونوں ہے۔ مرنے کے بعد ایٹموں کا مجموعہ تو ہما رہے سامنے موجو در متنا ہے مگرزندگی اس سے زحمت ہو کر دوسری دنیا میں جی حب نی ہے۔

اس تفیس سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ زندگی مٹنے والی جب نہیں ہے۔ بلکہ باتی رہنے والی جب اب ہم سمجہ سکتے ہیں کہ زندگی بعد موت کا نظریہ س قدر عقلی اور فطری نظریہ ہے۔ یہ حقیقت پکار رہی ہے کہ زندگی مروف و ہی نہیں ہو سکتی جو موت سے پہلے نظر آتی ہے۔ یہ حقیقت پکار رہی ہے کہ زندہ رمہنا جب ہیئے ۔ ہماری عقل تسلیم کرتی ہے کہ یہ دنیا اور اسس کی عمر فانی ہے مگر انسان ایک ایسا وجو دہ جو اسس سے بعد بھی باتی رہنا ہے۔ جب ہم مرتے ہیں تو در حقیقت ہم مرتے نہیں بلکہ زندہ رہنے کے بیے دوسری دنیا میں جیلے جاتے ہیں۔ موجو دہ زندگی ہماری مسلسل عمر کا محف ایک مختصر وقف ہے بنگر مکل عمر کی انتہا۔

اب اس سوال پرغور کیمجے کہ دوسری زندگی کیسی ہوگی۔ خدا کے رسول کہتے ہیں کہ وہاں جنت اور دوز خ ہے ۔ ہزشخص جو مرتا ہے وہ ان دو ہیں سے کسی ایک کے اندر داخل کیا جاتا ہے۔ بوشخص آج کی دنیا ہیں خدا کا فر ماں بردار ہوگا اور نیک عمل کرے گا اس کو جنت کی آرام گاہ ہیں جگہ سلے گی اور جو بدکر داراور خدا کا نا فرمان ہوگا اس کو جہتم کی تکلیفوں میں ڈالا جائے گا۔

اس کوسمھنے کے لیے اسس حقیقت پر غور کھیے کہ انسان جو کام بھی کرتا ہے اس کی دوخیتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ایک واقعہ ہے جیسے کہ بہت سے واقعات ہونے ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ وہ کسی خاص ارا دے سے تحت کیا گیا ہے۔ پہلی حیثیت کو ہم واقعاتی کہہ سکتے ہیں اور دوسری کو اخلانی۔ ایک مزید وضاحت ہوجائے گی۔

اگرکسی درندت پرکوئی پیقرانکا ہوا ہو، آب اکس کے نیچے سے گزریں اور بکا یک پیقرآپ

کے اور آب کا سر ٹوٹ جائے تو آپ درخت سے را ای نہیں کریں گے مذاکس پرخفا

ہوں گے بلکہ خاموش سے اپنا سر پچڑے ہوئے گھر چلے جائیں گے ۔ اکس کے برعکس اگر کوئی آدمی

جان بوجھ کرآپ کے اوپر ایک بیخر کھینچ مارے جس سے آپ کا جہرہ زخمی ہوجائے تو آپ اکس پر
برس پڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اکس کا سرتوڑ ڈالیں جس طرح اس نے آپ کا سرتوڑا ہے۔

درخت اورانسان میں یہ فرق کیوں ہے۔ کیوں آپ درخت سے بدلہ نہیں لیتے اور النسان
سے بدلہ بینا چاہتے ہیں ، اسس کی وجہ صرف یہ ہے کہ درخت اس احساس ونشعور سے خالی ہے جو
انسان کو حاصل ہے۔ درخت کاعمل صرف واقعاتی نوعیت رکھتا ہے۔ جب کہ انسان کاعمل واقعاتی
اور اخلاقی دو لؤں ہے۔

اس سے ظاہر ہوا کہ انسان کے عمل کی دوخیتیں ہیں۔ ایک بیر کہ انس کی وجہ سے کوئی ۲۳ واقع دنیا میں طاہر ہوا۔ دوسرے یہ کہ وہ عمل جائز تھایا ناجائز۔ ضیح جذبے سے کیا گیا تھا یا غلط جذبے سے۔ اس کو ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا ۔ جہاں تک عمل کی پہلی چینیت کا تعلق ہے اس کا پورا انجام اسی دنیا میں ظاہر ہوجا آہے۔ گراسس کی دوسری چینیت کا انجام اس دنیا میں طاہر مہنیں ہوتا۔ اور کبھی ظاہر ہوتا ہے تو نہایت ناقص تشکل میں۔

مرآدی جو دنیا میں زندگی گزار رہاہے وہ اپنے عمل سے اپنے بیے کوئی نہ کوئی نیتجہ بیدا کرنے میں مشغول ہو، اسس کی مرحالت اس کے موافق یا مخالف ایک اس کے عادات واخلاق سے لوگ اس کے بارے موافق یا مخالف ایک ردعمل بیدا کرتی ہے۔ اس کے عادات واخلاق سے لوگ اس کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں۔ وہ اپنی قو توں کوجس طرح استعال کرتا ہے اسی کے کیا ظامے اس کے لیا ظامے اس

کے کام بنتے یا بگرفتے ہیں ، وہ اپنی کوششوں کوجس سمت میں لگا تاہے اس سمت کی جیسے زوں پر اس کا حق مت ائم ہونا ہے ۔

عرض ہر خص اپنے گردویین اپنی ایک دنیای تغلیق کرر ما ہے جوعین اس کے عمل کے مطابق ہے۔ یہ آدمی کے عمل کا ایک پہلو ہے جو موجودہ دنیا سے متعلق ہے۔ اسی طرح اس کے کام کی دوسری حیثیت ہے جو دوسری دنیا میں ذخیرہ ہور ہا ہے۔ ہمارے عمل کا اخلاقی پہلومتقل طور پر اپنے انخبام کی تغلیق کر رہا ہے دنیا میں ذخیرہ ہور ہا ہے۔ ہمارے عمل کا اخلاقی پہلومتقل طور پر اپنے انخبام کی تغلیق کر رہا ہے اور اسی کا نام مذہر ہ کی اصطلاح میں جنت اور دوز خ ہے۔ ہم میں سے ہر شخص ہر آن اپنے یہ جنت یا دوز خ کی تعمید رکر رہا ہے۔ چونکہ اس دنیا میں آدمی کو امتحان کی غرض سے سم ہرایا گیا ہے ، اس لیے یہ جنت دوز خ اس کی نگا ہوں سے او جمل رکھی گئے ہے۔ جب استحان کی مرحز کی م

یہاں ایک سوال بیدا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے علی کا کوئی اخلاقی انجام ہے تو وہ ہم کونظر کیوں ہیں آتا۔ مثلاً مکان بنا کر کھرا ہوجائے۔ یہ انجام ظاہر ہوتا ہے اور اسس کوہم ابنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں گراس علی کا یہ بہلو کہ وہ جائز طریقے پر بنا یا گیا ہے یا نا جائز طریقے پر ، یہ بھی اگر کوئی انجام بید اکرتا ہے تو وہ کہاں ہے کیا ایسا بھی کوئی انجام ہوسکتا ہے جس کود کھیا اور حیوانہ جاسکتا ہو۔

اس کا جو اب خود عمل کی ان دو نوں حیثیتوں میں موجو دہے۔ کسی عمل کی جو وا تعاتی حیثیت ہے۔
اس کو ہر شخص دیکھیت ہے۔ حتی کہ کیمرے کی بے جان آئکہ بھی اسس کوصا ف طور پر دیکھ لیتی ہے۔
مگر کسی عمل کی اخلاقی حیثیت نظر آنے والی جیز نہیں ہے۔ دہ صرف مسوس ہوتی ہے دیکھی نہیں

جاتی۔عل کی دولوں حیثیتوں کا یہ فرق خود اسٹ ارہ کرر ہے کہ دو بوز قسم کا انجام کس طرح ظاہر ہو نا چاہیے۔ یہ اسس بات کا صریح اشارہ ہے کہ عمل کی پہلی حیثیت کا اسجام اسی دنسی این نظر آنا جا ہیے جس کوہم اپنی آنکھوںسے دیکھ رہے ہیں اورعل کی دوسسری حیثیت کا انجام اُس دنیا بین نظرائے گا جو ابھی ہماری آنکھوں سے ادحمل ہے۔ گویا جو کجیہ ہے ، یہی دراصل ہونا بھی جا ہیے تھا۔ مگریہ صرف عقلی امکان ہی کی بات مہیں ہے کا سنات کامطالعہ ہمیں بتا تاہے کہ بالفعل یہاں دو بوں قسم کے انجام پائے جاتے ہیں۔ ایسے بھی جنہیں ہم واقع ہونے کے بعد فوراً دیکے لیں۔ اورایے بھی جو اگر چیم اری آنکھوں کو نظر نہیں آتے مگروہ ایک حقیقت کے طور برموجود موتے ہیں کائٹات میں ایسے غیرمرنی نتائج کا موجود ہونا صریح طور پرظام کرتاہے کہ اسی قسم کے دوسرے غیرمرئ نتائج تھی موجود ہوسکتے ہیں کا کنات کی تخلیق ایسے اندر ایسے نت ایج کے

مثال کے طور پر آ واز کو بیجئے ۔ آ ب جانتے ہیں کہ آواز نام ہے ایسی نہروں کا جن کو آنکھ کے ذریعہ دیکھا نہیں جاسکیا ۔جب ہم بولنے کے لیے زبان کو حرکت دینے ہیں تو اس کی حرکت سے ہوا میں کمپرلہ۔ رہی بیدا ہوتی ہیں۔ انہیں بہروں کو ہم آوا زکھنے ہیں۔ آوا زایک طرح کاغیرمرنی نقتن ہے جو ہماری زبان کے ملنے سے ہوا بیں ہیدا ہوتا ہے ۔جب بھی کوئی شخص بولتا ہے تو اسس کی آواز لہروں کی شکل میں نقش ہوجا تیہے اورستقل طور پر بانی رہتی ہے۔ حتی کہ سائنس دا بوں کا خب ال ہے کہ اب سے ہزاروں برس پہلے کسی انسان نے جو آواز ابیخ مندسے نکالی تھی۔ جو گفتگویا تقریر کی تھی سب کی سب ہواکے اندر لہروں کی شکل میں موجودہے ۔ اگرمہ آج ہم ان آ وازوں کو نہیں دیکھتے اور یہ اسے سنتے ہیں ۔ لیکن اگر ہمارے پاسس ان کو گرفت کرنے و الے الات ہوں توکسی بھی وقت ان کو بعیبہ اپنی

ہونے کا استرار کرتے ۔

سابق شکل میں ڈھسے رایا جا سکتا ہے۔

اس مثال کے ذریعہ ہم دوسری دنیا کے مسئے کو بخوبی سمجہ سکتے ہیں ۔ جس طرح ہمارے چاروں طرف ہوا کا ایک غلاف ہے ۔ اور ہماری ہر آوا زمنھ سے نکلتے ہی اس پرفتشش ہوجاتی ہے ۔ حالال کہ ہم نہ ہواکو دیکھتے ہیں اور نہ ابنی آواز کے نقوشش کو ۔ کھیک اسی طرح وہ دوسری دنسیا ہم کو جاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے اور ہماری نیتوں اورارادوں کو مسلسل ریکارڈ کرتی جارہی ہے ۔ اسس کے پر دے پر ہمارے اعمال کے نقوش شت ہور نہ ہیں ہومرے کے بعد ظاہر ہوجائیں گے ۔

گرامونون بین چابی بحری ہوئی ہو اور ریکارڈ اسس کے اوپر گموم رہا ہو توسوئی رکھتے ہیں دیکارڈ کی فاموشس تختی کیکا یک اس طرح ہول پڑتی ہے جیسے وہ اس کی منتظر سخی کہ کوئی اس کے اوپر سوئی رکھے اور وہ اجینا ندر کی آواز کو نکا تنا سنہ روع کر دے ۔ اسی طرح ہمارے تمام اعمال کا ریکارڈ سیّار ہورہا ہے اور جب کا تنا سے کا مالک حکم دے گا تو سارا دیکارڈ اس طرح ہمارے سامنے آجائے گا کہ اسس کو ویچھ کر آدمی ہے افتیار کھے گا:

سے میں ہے جو اس نے میراچیوٹا بڑا کوئی عمسل ایسانہیں ہے جو اس نے محفوظ نہ کرلیا ہو یہ کیسی کتا ب ہے ۔میراچیوٹا بڑا کوئی عمسل ایسانہیں ہے جو اس نے محفوظ نہ کرلیا ہو

اعدادوشار بتاتے ہیں کہ ہرایک منٹ کے اندر دنیا کے ایک سوآ دمی مرجاتے ہیں۔ یعنی رات اور دن کے اندر ببندرہ لاکھ۔ یہ واقعہ ہرآ دمی کو ہلا دینے کے لیے کا فی ہے۔ کیول کہ ہرآ دمی کے لیے جن پہندرہ لاکھ میں کے کیے جن پہندرہ لاکھ میں کے لیے جن پہندرہ لاکھ اسم کے کیول کہ ہرآ دمی کے لیے جن بہندرہ لاکھ ادم بول کی فہرست بن رہی ہے اس میں اسس کا نام بھی ثنا مل ہو۔ عقل مند وہ بے جو اس میں اسس کا نام بھی ثنا مل ہو۔ عقل مند وہ بے جو ابینے کل کو جانے اسس سے زیادہ نادان اس

#### دنيا ميں اور کو ٽي نہيں۔

#### آخری بات

اویر جو کچه سبیان کیا گیاہے ، اب آخر میں بھرایک باراس کو اپنے ذہن میں دُہرا سیجے ۔ آپ کی زندگی ایک نہایت طویل اورمسلسل زندگی ہے۔ موت اسس زندگی کی آخری مدہنیں ہے بلکہ وہ اس کے دور ہے دُور کی ابتدا ہے ۔موت ہماری زندگی کے دومرحلوں سے درمیان مدِّ فاصل قائم کرتی ہے۔ اس کو مثال کے طور بریوں سمجھیے کہ کسان ایک فصل بوتاہے، اس پر کوسشش کرتاہے، اپناسرمایہ اس میں لگا تاہے۔ پہاِن تک کہ فصل تیار ہو کر سوكه جاتى ہے ۔ اس وقت وہ اسے كاٹ ليتا ہے تاكہ أمسس سے غلّہ ماصل كركے اپنى سال بھری خوراک کا انتظام کرے ۔ فصل کا کٹنا فصل کے ایک دور کا ختم ہونا اور اسس کے دوسرے دورکا آغاز ہوناہے۔ اس سے پہلے بونا اورفصل کو تتیار کرنا تھا۔اس سے بعداس کا پیل ماصل کرنا اور اس سے اپنی صرورت پوری کرناہے۔فصل کینے سے پہلے مرف کوشش ادرخرج تفا اورفصل کشنے بعرصرف اپنی محنت کانبتجہ پانا اور اسس سے فائدہ اعلانا

تھیک بہی حال ہماری زندگی کا بھی ہے۔ ہم اس دنیا میں اپنی آخرت کی فصل تنیار كررہے ہيں۔ ہم میں سے ہر شخص آخرت ہیں اپنا ایک کھیت رکھتاہے جس ہیں وہ یا تو کاشت كرر ماہے يا اسس كو خالى حيوڑے ہوئے ہے۔ اس نے يا تو خراب بہج استعال كئے ہيں يا اچھے بہج ڈانے ہیں۔اس نے بہج ڈال کریا تو اسے حپوڑ دیا ہے یا وہ بہج ڈالنے کے بعدمسلسل اسس کی نگرانی کررہاہے۔ اسس نے یا تو کانٹوں کی فصل ہوئی ہے یا بھیل اور محبول اگائے ہیں۔ وہ یا تو ابنی ساری قوت اس کھینی کو بہتر بنانے میں لگائے ہوئے ہے یا دوسرے غیرمتعلّق مشاغل اور

دل چیپیوں میں بھی وہ اسپنا وقت ضائع کررہاہے۔ اس فصل کی تیاری کی مدت اس وقت تک ہے جب اس دنیا ہے جب تک ہم کوموت نہیں آجاتی ۔ موت آخرت کی فصل کاٹنے کا دن ہے۔ جب اس دنیا میں ہماری آنکھ کھلے گی۔ وہاں ہماری عمر بحر کی تیار کی ہوئی کھیتی ہمارے سامنے ہوگی ۔ وہاں ہمارے عمر بحر کی تیار کی ہوئی کھیتی ہمارے سامنے ہوگی ۔

یا در کھیے کا شخے کے دن وہ کا ٹمانے جس نے کا شخ سے پہلے کھیتی کی ہو اور وہی چیز کا شت ہے جو اس نے اپنے کھیت ہیں ہوئی متی ۔ اسی طرح آخرت ہیں شخص کو دہ فصل ملے گی جو اس نے موت سے پہلے تیا رکی ہے ۔ ہر کمان جا نتا ہے کہ اس کے گھر ہیں شکیک اتنا ہی غلّہ آئے گا جتی اس نے کو اس نے کو کئی ۔ اسی طرح آخرت ہیں بھی آد می کو نے منت کی ہے اور وہ ہی چیسے زائے گی جو اس نے ہوئی متی ۔ اسی طرح آخرت ہیں بھی آد می کو اسی کے بقدر ملے گا جتنی اس نے جدوجہد کی ہے اور وہ کی کچے ملے گا جس کے لیے اس نے کوشش کی ہو ۔ موت کو بقدر ملے گا جس کے لیے اس نے کوشش کی ہو ۔ موت کو بعد نہ دو بارہ کو سٹ ش کرنے کا موقع ہے اور نہ آخرت کھی خت ہونے کی آخری ما علان ہے اور نہ آخرت کھی خت ہونے کی آخری کا موقع ہے اور نہ آخرت کھی خت ہونے والی ہے ۔ کتنا سنگین ہے یہ واقعہ کا ش انسان موت سے پہلے اس حقیقت کو سمجہ لے کیوں کہ موت کے بعد ہو شیار ہونے کے معنی صرف یہ ہیں کہ آدی اس بات پر افسوس کرے کہ اس نے ماضی ہیں کہ کتنی بڑی غلطی کی ہے ۔ ایک ایسی غلطی جس کی اب کوئ کلانی نہیں ہو کتی ۔

انسان اپنے انجام سے غافل ہے حالال کہ زمانہ اس کو نہایت تیزی سے اس وقت کی طرف لیے جارہا ہے جب فصل کھنے کا وقت آجائے گا۔ وہ دنیا کے حقیر فائدوں کو حاصل کرنے میں معروف ہے اور سمجھتا ہے کہ میں کام کررہا ہوں۔ حالاں کہ دراصل وہ اپنے قیمتی او قات کو صائع کررہا ہوں۔ حالاں کہ دراصل وہ اپنے قیمتی او قات کو صائع کررہا ہے۔

انسان کے سامنے ایک عظیم موقع ہے جس کو استعال کرکے وہ اپنے لیے ایک ناقابل قیاس حد تک شاندار مستقبل بنا سکتا ہے۔ گروہ کنکریوں سے کھیل رہا ہے۔ اس کا رب اس کو اپنی جنّت کی طرف بلار ہا ہے جو لامتناہی عزّت اور آرام کی جگہ ہے۔ گروہ چند دن کی جبو نی لذّتوں میں کھو یا ہواہے وہ سمجتا ہے کہ میں حاصل کر رہا ہوں حالاں کہ وہ صرف صائع کر رہا ہے۔ دنیا میں مکان بنا کروہ سمجتا ہے کہ میں اپنی زندگی کی تعمیہ رکر رہا ہوں حالاں کہ وہ صرف رمیت کی دیواریں اٹھارہ ہے جو اسی ہے بنتی ہیں کہ بند کے بعد منہ موجائیں۔ جو اسی ہے بنتی ہیں کہ بند کے بعد منہ موجائیں۔ استان اپنے آپ کو پہوان ۔ تو کیا کر رہا ہے اور تھے کیا کرنا جا ہیں یا (۱۹ ۱۹)

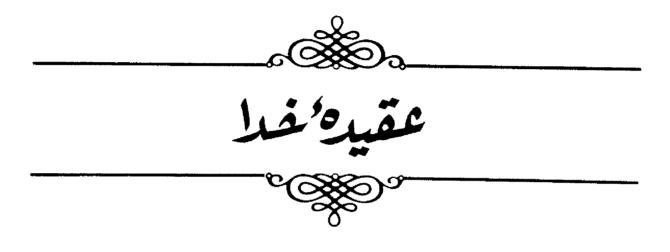

# عقب ده خدا

کائنات کا ایک خداہے جو اس کا فائق اور مالک ہے۔ اس خدا کے وجود کی سب بر می دلیل خود وہ کائنات ہے جو ہمارے سامنے بھیلی ہوئی ہے۔ کائنات اسپنے بورے وجود کے ساتھ پکار رہی ہے کہ ایک عظیم خدا ہے جس نے اس کو بنا یا اور جو اس کو اپنی اور اس سئے ہم جبور ہیں کہ ہم کا ثنات کو مائیں اور اس سئے ہم مجبور ہیں کہ ہم کا ثنات کو مائیں اور اس سئے ہم مجبور ہیں کہ ہم خدا کو مائیں۔ کیوں کہ کا ثنات کو مائی ہے جب تک اس کے خالق ومالک کو نہ مانا جائے۔ کا ثنات اتن چرت انگیز ہے کہ وہ کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی اور اس کا نظام آئنا جمیب ہے کہ وہ کسی چلانے و الے کے بغیر نہیں بن کے وہ سے کہ خدا کو ماننے پر آدمی اس طرح مجبور ہے جس طرح وہ کا ننات کو ماننے پر مجبور ہے۔

آب سائیکل کے پہیر ایک کئری رکھیں اور اس سے بعد پٹیل چلاکر پہیہ کوتیزی سے گھمائیں توکنکری دورجاکر گڑے گا۔ حالانکہ سائیکل کے پہیری رفنارشکل سے ۲۵میل فی گھنٹہ ہے۔ ہما ری یہ زین جس پر ہم رہتے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑے بہید کی ما نند گھوم رہی ہے۔ ہما رسی ساتھ کسنے کری والا و افعہ پٹین نہیں آنا۔

ز بین اینے محور برسک ایک ہزار میل نی گھنٹہ کی رفت رسے دوڑ رہی ہے۔ برنتار سواری کے عام ہوائی جہاز وں سے زیادہ ہے۔ ہم اس تیزر فنا رزین پر چلتے بھرتے سوا ہیں۔گھراور شہر بناتے ہیں۔ گر ہما را وہ حال نہیں ہوتا جو گھوستے ہوئے پہیر رکھی ہوئی کنکری کا ہوتا ہے۔کیسا عجیب ہے یہ معجزہ۔ کباجا تا ہے کہ زمین پر ہما رہ قائم رہنے کی وجہ یہ کہ نیج سے زمین برت بڑی طاقت کے ساتھ کھینے دہی ہے او۔ او پر سے ہوا کا بھا ری دباؤ ہم کو زمین کی سطح پر روکے رہتا ہے۔ یہ دو طرف عمل ہم کو زمین پر تھا ہے ہوئے ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم پہیر کست کری کی طرح فضا میں الٹنہیں جاتے۔ گربات صرف انتی ہی نہیں ۔ یہ جو اب در حقیقت برت تا ہے کہ ہما رہے آس پاسس ایک اور اس سے بھی زیا دہ بڑا معجزہ موجود ہے۔ زمین میں اتنے بڑے کہ ہما رہے آس پاسس ایک اور اس سے بھی زیا دہ بڑا معجزہ موجود ہے۔ زمین میں اتنے بڑے یہا نہ پر کھینچے کی قوت ہونا او در اس کے چاروں طرف ہوا کا پانچ سومیل موٹا غلاف مسلسل لیٹا رہنا صرف معالمہ کی جبرت ناکی کوبڑھا تا ہے ، وہ کس بھی درجہ میں اس کو کم نہیں کرتا۔

حفیقت یہ ہے کہ اس دنیا کی ہر چہ نہ ہوتا ہے۔ آدمی ٹی کے اندر ایک چوٹا سا والہ ڈوالتا ہے۔ اس کے بہ رحیت انگیز طور پر وہ دیجھا ہے کہ ٹی کے اندر سے ایک ہم ی اور سفید مولی نکی چلی آرہی ہے۔ وہ دوسرا دا نہ ڈوالتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر سے بیٹھا گاجب نکلا چلاآر ہاہے۔ اسی طرح بے شمار دوسری چیزیں۔ کسی دا نہ کومٹی مسیں ڈوالئے سے امرو دنکل رہا ہے۔ کسی دا نہ کو ڈوالئے سے آم کسی دا نہ سے تیشم کا درخت نکلا چلاآر ہاہے اکسی دا نہ کو ڈوالئے سے آم کسی دا نہ سے تیشم کا درخت نکلا چلاآر ہاہے اور سی دانہ کو ٹوالئے سے ہرایک کی صورت الگ، ہرایک کا مزہ کا گائی، ہرایک کے فائد سے الگ، ہرایک کی فاصیتیں الگ۔ ایک ہی مٹی ہے اور نات بل کا ظرچھوٹے چھوٹے بیج ہیں اور ان سے اتن مختلف چیز یں اتن مختلف صفتوں کو لئے ہوئے موٹے میں منتوں کو لئے ہوئے میں منتوں کو لئے ہوئے دی میں میں کہ جا سے تمل د ہی جین کی گئین نہیں کی جا سکتی۔

حیرت ناک معروں کا ایک پوری کائنات ہمارے چا روں طرف سیسلی ہوئی دکھائی اس

دیتی ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں سارے انسان مل کر ایک ذر ہ کی بھی تخلیق نہیں کرسکتے وہاں ہر کمحہ بے شما رطرح طرح کی چیزیں پیدا ہوتی جلی حبار ہی ہیں حقیقت یہ ہے کہ بیسب اتنے بڑے مجزے ہیں کہ ان کے کما لات کو انسانی زبان میں بیان نہیں کیا جاسکا۔ ان کو بنانے کے لئے ہماری لغت کے تمام الفاظ بھی ناکا فی ہیں۔ ہمارے الفاظ ان مجروں کے اتفاہ کما لات کو صرف محدود کرتے ہیں۔ وہ کسی درجہ ہیں بھی ان کا ظہار نہیں کرتے کیا بیم جزہ ایک خدا کے بغیر خود مجود وجود ہیں آسکنا ہے۔

دنباکی ہر چیزایٹم سے بن ہے۔ ہر چین داپنے آخری تجزیر بیں ایٹوں کا مجموعہ ہے۔
گرکیبا عجیب بعزہ ہے کہ کہیں ایٹوں کا ایک مقدار جمع ہوتی ہے توسورج جیباروشن کرہ بن جا تاہے۔ دوسری جب گربی ایٹم جمع ہوتے بین تو وہ بہتے ہوئے بانی کی صورت میں رواں ہوجاتے بیں۔ تیسری جگہ ایٹموں کا بہی مجموعہ لطیف ہوا توں کی صورت اختیار کرلیبا ہے کی اور جگری ایٹم نر خبرز زین کی صورت میں ڈھل جانے بیں۔ اس طرح دنیا یس ان گنت چیزیں ہیں۔ سب کی ترکیب ایٹم سے ہوئی ہے۔ گرسب کی نوعیت اور خاصیت جدا جدا ہے۔

نظام کے نخت غذا بمارے اندر تحلیل ہوتی ہے اور گوشت اور خون اور ہڑی اور نظام کے نخت غذا بمارے اندر تحلیل ہوتی ہے اور گوشت اور خون اور ہڑی اور ناخن اور بال اور دوسری بہت سی چیزوں کی صورت اختیار کرے بما رہے جم کا جزر بین جاتی ہے۔ زمین و سمان کی بے نمار گردشوں کے بعد وہ چیرت انگیز چیز بیدا ہوتی ہے جس کتیل کہ اپنی مشینوں میں بھرلینا ہے۔ اور بھر بہ سبال این دھن انسانی تنہذیب کے پورے نظام کو چیرت انگیز طور نہرواں دواں کر دیت میں اس این دواں دواں کر دیت ہے۔ اسی طرح کا کمنات کے نظام کے تحت وہ ساری چیز بیں بے شمار تعد او داور تقدار میں بیدا کی گئی ہیں جن پر انسان صرف معمولی عمل کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کیڑا ، مکان، میں بیدا کی گئی ہیں جن پر انسان صرف معمولی عمل کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کیڑا ، مکان، فرینچ ہات مشینوں ، سو ار پول اور بے شمار تمدنی ساز وسامان کی صورت میں وصورت میں دولے این ہیں کہ اس کا لیک بنانے دالا

ابابک اور بہلوسے دیکھئے۔ قدرت اپنے طویں اور ناقابل بیان علی کے ذریعہ بہر قسم کی چیز بی تیارکر کے ہم کو دے رہی ہے۔ انسان ان کواپنے حق میں کارآمد بنانے کے لئے بے صرفتور احصدا داکر تاہے۔ وہ لوہے کومنین کی صورت میں ڈھالتاہے۔ اور تیں کو صاف کر کے اس کو اپنی گاڑی کی ٹمنکی میں بھرتا ہے۔ گر اس قسم کے معمولی عمل کا نیتجہ یہ ہے کہ خشکی اور تربی فیا دے بھرگئے ہیں۔ قدرت نے ہم کو ایک انتبائی حین اور فالص دنیا دی تھی۔ گر ہمارے عمل نے ہم کو دھوال، شور، غلاظت، توڑ میں بھوڑ، لڑاتی جھسگڑ ااور طرح کے ناقابل صل مسائل سے گھیرلیا ہے۔ ہم اسپنے کورٹ نوں یا تمدنی سرگرمیوں کی صورت ہیں جو نھوڑ اساعل کرتے ہیں وھی عمل کا دن ت ہیں ہے حیاب گنا زیا دہ بڑے ہیمانے پر رات دن ہور ہا ہے۔ گربیاں کا دنات ہیں ہے حیاب گنا زیا دہ بڑے ہیمانے پر رات دن ہور ہا ہے۔ گربیاں

کسی قسم کا کو ٹی مسئلہ پبدائہیں ہوتا۔

زین سل دوقع کی دوڑیں گئی ہوئی ہے۔ ایک اپنے محود براور دوسری سورج کے گرد اپنے مدار پر، گروہ کوئی شور برپانہیں کرتی۔ درخت ایک عظیم الثان کارخب ندی صورت بین کام کرنے ہیں گروہ دھواں نہیں بھیرتے۔ سمندروں بین بخیر سال ما کوئے ہیں گروہ پائی کوخر داب نہیں کرتے۔ کا ثنات کا نظم محرب ہا کھرب سال سے چل رہا ہے مگراس کا منصوبہ اتنا کا بل ہے کہ اس کو کھی اپنے منصوبہ پر نظر تانی کی ضرورت بیش نہیں آتی۔ بے شمار سال سے اور سیارے خلا میں بروقت دوڑر ہے ہیں۔ گران کی رفتار میں کھی فرق نہیں آتی، و کھی آگے ہیجے نہیں ہوتے۔ یہ تام مجروں سے برٹام جزہ اور تام کر شموں سے برٹا کر شموں سے برٹا اکر شموں سے برٹا کر شموں سے برٹا کر شموں سے برٹا کر شموں ہے جو ہر لحہ ہماری دیا میں پیش کیا جارہ ہے۔ کیا اس کے بعد کوئی اور فہوت پھا ہے گہ آوی اس کا ثنات کے پیچھیا یک عظیم خداتی طاقت تولیل کے اور تام کر شموں ہے اور تیا میں تاریخ کہ آوی اس کا ثنات کے پیچھیا یک عظیم خداتی طاقت تولیل کے دوئی اور فہوت پھا ہے۔ کیا اس کے بعد کوئی اور فہوت پھا ہے کہ آوی اس کا ثنات کے پیچھیا یک عظیم خداتی طاقت تولیل کے دوئی اور قبوت پھا ہے۔ کیا تاریک کی تولیل کیا دوئی ہے کہ تاریک کی تاریک کی تاریک کر دیا ہے۔ کیا تاریک کی تاریک کی تاریک کر دیا ہیں تاریک کی تاریک کی خلال کی خورت کی تاریک کر دیا ہیں تولیل کی خورت کی تاریک کر دوئی کی تاریک کر دیا ہیں کی تاریک کر دیا ہیں کیا تاریک کر دیا ہیں کا تاریک کر دیا ہیں کیا تاریک کر دیا ہیں کیا کہ کوئی کا تاریک کر دیا ہیں کا تاریک کر دیا ہیں کر دیا ہیں کی خورت کی تاریک کر دیا ہیں کیا تاریک کر دیا ہیں کر دیا ہیں کی تاریک کر دیا ہیں کی کر دیا ہیں کر

پورزندگی کو دیجھے۔فطرت کاکیا انو کھا واقعہ ہے کہ چند ما دی چیز بی خود بخو دایک جسم میں بیک جا ہموتی ہیں اور پورایک ایسی تخصیت وجود میں آ جاتی ہے جو مجبل بن کر پانی میں تیرتی ہے۔ جو چڑ یا بن کر ہوا ہیں اٹرتی ہے۔ طرح طرح کے جانور وں کی صورت میں زمین پر چلتی پھرتی ہے ، اخیس میں وہ جب ندار بھی ہے جس کو انسان کہا جا تا ہے۔ پر اسرا داساب کے تحت ایک موزوں جسم بنتا ہے۔ اور اس کے اندر ٹریاں ایک انتہائی بامعنی ڈھانچ کی صورت اختیار کر دستی ہیں۔ پھراس کے اور پر گوشت پر عرصا یا جا تا ہے۔ اس کے اور پر گوشت پر عرصا یا جا تا ہے۔ اس کے اور پر گوشت پر عرصا یا ہوت ہیں ، بال اور ناخن پر براکے جاتے ہاتا ہے۔ اس کے اور پر کھال کی تہیں اور ھائی جاتی ہیں ، بال اور ناخن پر براکے جاتے ہیں۔ پھرسار سے جسم میں خون کی نہریں جاری کی جاتی ہیں۔ اس طرح ایک خود کا رس کے سور کا

ذربعہ ایک عجب وغربب انسان بنتا ہے ، جو جلتا ہے ، جو بکھ تا ہے ، جو دیکھتا ہے ، جو سنتا ہے ، جو سنتا ہے ، جو سنتا ہے ، جو سوچتا ہے ، جو سوچتا

مرده ما دّه سے اس قسم کے ایک جیرت ناک وجود کا بن جانا ایک ایسا انو کھا واقعہ ہے کہ معرزہ کا نفط بھی اس کے اعجب زکو بتانے کے لئے کافی نہیں۔ اگر کوئی شخص کے کہ بیں نے مٹی کو بولتے ہوئے ساہے اور پتھر کو چلتے ہوئے دیکھاہے تولوگ جبران ہوکر رہ جائیں گے۔ گریہ انسان جو جاتا پھرتاہے جو بولت اور دیجھتا ہے آخر مٹی پنچر ہی توہے۔اس کے اجزاد وہی ہیں جو" مٹی اور پتھر"کے ہونے ہیں۔مٹی اور پتجر کے بولنے اور دیکھنے کی خبر کو ہم بن طرح عجب سمجھیں گے اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ تعجب ہم کو اس مخلونی پر ہونا چاہتے جس کوانسان کہا جاتا ہے۔ بے جان ما ڈہ بس اس تنمی زندگی اور شعور پبیرا موجانا کیااس بات کا نبوت نهیس کدیهان ایک برتر ہتی ہے جس نے اپنی خصوص قدرت سے یہ عجیب وغربیب معجزہ رونما کیا ہے۔ انسان اگر خود ابنے او پرغو رکرے تو بہ آسانی وہ خدا کی حقیقت کوسم مرسکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی صورت میں ایک" میں " زمین پرموجو دے۔اس کی اپنی ایک متنقل ہمنتی ہے۔ وہ دوسری چیزوں سے الگ اپنا ایک وجو در کھتا ہے۔ بہیں" بلاستناه يقين ركفتا م كه وه م و مه و ما ده سوحيا م اور را في ستام كرتا م وه اراده كرتا به اوراسس كو بالفعل ناف ذكرتا به وه اینے فیصله کے تحت كہیں ایك روبیا ورکہیں دوسرارو بیاختیار کرتاہے۔ بہی شخصیت اور قوت جسس کا ایک آدمی ا پنی" میں " کی سطح پر ہروقت تجربہ کر رہا ہے یہی میں "اگر خدا کی صورت میں

زیادہ بڑے بیمانہ پرموجود ہوتو اسس بیں تعجب کی کیابات ہے۔ حقیقت بہے کہ خداکو ماننا ایسا ہی ہے جیسے اپنے آپ کو ماننا ایسا ہی ہے جیسے اپنے آپ کو ماننا ایسا ہی ہے جیسے اپنے آپ کو ماننا دس کے قرآن میں کہاگیا ہے کہ آدمی اپنے واسطے آپ دلیل ہے جاہے وہ کتنی ہی معذرت کرے۔ (قیامہ)

لوگ فدا پر اور فدا کے پیغام پریقین کرنے کے لئے مجر انی دہیں انگتے ہیں۔
آخر لوگوں کو اس کے سوا اور کون سامعجر ورکارہ جونا قابل قیاس مدتک
بڑے پیمانے پر ساری کا 'نات ہیں جاری ہے۔ اگر انت بڑا معجز و آدمی کو جھکانے
کے لئے کافی نہ ہوتو دوسرا کوئی معجزہ دیجھ کروہ کیسے ماننے کے لئے تب رہوجائے گا۔
حقیقت یہ ہے کہ خب داکو ماننے اور اس کے آگے اپنے آپ کو ڈوالنے کے لئے جس چیز
کی ضرورت ہے وہ ہر وقت آدمی کے سامنے موجود ہے۔ اس کے با وجود آدمی اگر خبداکو اور اس کے بطل و کھال کو نہ مانے تو یہ اس کا اینا قصور ہے نہ کہ کسی اور کا۔

جوشخص خدا کو بالے اس نے سب کچھ پالیا۔ خدا کو پانے کے بعد کوئی چیز بانے کے ملکو کی جنر بانے کے ملکے باتی نہیں رہتی۔ اس لئے جب کوئی شخص خدا کو یا تا ہے تواسس کی سا دی تو جہ خدا کی طرف لگ جاتی ہے۔ اس کے لئے خداالیا الخف ہ خرزانہ بن جا تا ہے جہاں دہ سب کچھ موجود ہوجو آدمی کو اپنی دینا و آخسرت کے لئے درکا رہے۔

ایک شخص" سیب "کھائے۔ گرسیب کے کھانے سے اس کو نڈوئی مزہ طے اور نہ وہ اس کے جسم بیں داخل ہموکر اس کو طاقت دے تو کہا جائے گا کہ اس نے سیب نہیں کھا یا ،اس نے سیب کی شکل کی کوئی چیز چبائی ہے۔ ایبا ہی کچھ معاملہ خدا کا بھی ہے۔ کھا یا ،اس نے سیب کی شکل کی کوئی چیز چبائی ہے۔ ایبا ہی کچھ معاملہ خدا کا بھی خدا کو بیا نا و ہی بیانا ہے جو آدمی سے لئے مزہ بن جائے۔ جب " حندا"کو بیا کر بھی آدمی مزہ سے خدا کو نہیں پایا۔اس نے کوئی اور اس مے تو کہنا چا ہے کہ اس نے خدا کو نہیں پایا۔اس نے کوئی اور

چیز پائی ہے اور طلعی سے اس کو خب داسمجھ رہا ہے۔ وہ مٹی کا سیب چبارہا ہے اور سیب چبارہا ہے اور سیب کھیا رہا ہوں۔ سمجھتا ہے کہ بین حقیقی سیب کھیا رہا ہموں۔

دنیا اپنی ابتدائی شکل یں صرف ایک قسم کا مادہ ہے۔ ساری دنیا ایٹموں کا مجموعہ ہے۔ بالفاظ دیگر ساری دنیا ہے روح مادہ ہے۔ اس بے روح سادہ کو خدا ہے شمار صور توں میں جاوہ گرکر رہا ہے۔ اس بےروح مادہ سے خدا ہجیں روشنی پیدا کر رہا ہے اور کہیں حرارت۔ کہیں وہ اس بے روح ما دہ کو مریالی بین تبدیل کر رہا ہے اور کہیں پانی کی روانی میں۔ کہیں وہ اس بے روح ما دہ کو رئگ کی صورت میں نالم ہر کر رہا ہے اور کہیں مزہ اور خوشبو کی صورت میں نالم ہر کر رہا ہے اور کہیں مزہ اور خوشبو کی صورت میں۔ کہیں اس بے روح ما دہ سے حرکت کے کرشمے نالم ہر ہورہ ہیں اور کہیں کو بین نالیک خشک عقیدہ کو بیا نانہیں ہوسکا۔ ایسے خدا کو پانا تو یہ ہے کہ آدمی کی روح ایک اسمت ہ رشی اس کے قلب کے لئے لطف ولات کا سمند بن جائے۔ وہ اس کے قلب کے لئے لطف ولات کا سمند بن جائے۔

آدمی ایک عمدہ سیس کھاتا ہے تو وہ باغ باغ ہوجاتا ہے۔ ایک شخص
ایک لطیف نغمہ سنتا ہے تو وہ ہمہ تن وجد میں آجاتا ہے۔ کسی کے بہاں ایک
خوبصورت بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی خوشبوں کا کوئی طفکا نا نہیں رہتا۔ پھر
خداجو سا ری خوبیوں کا سرخیجہ ہے ،اسس کا یا ناکیاکسی کو بے قر ار نہیں کرے
گا۔ وہ محض ایک بے کیف واقعہ بن کررہ جائے گا۔

تحداکو بانا یہ ہے کہ وہ ایک خوشبو ہوجس سے آدمی کا شام معظر ہوجائے۔ وہ ایک مزہ ہوجس سے اس کا ذائفہ لطف اندوز ہو۔ وہ ایک ہوجائے۔ وہ ایک مزہ ہو

لطافت ہو جواس کے لامسہ کو کیف سے بھردے۔ وہ ایک حن ہوجواسس کے بصارت کو ایک حیرت ناک نظارہ میں محوکردے۔ وہ ایک ترنم ہوجواسس کے سامعہ کو ایس خیرات ناک نظارہ میں محوکردے۔ وہ ایک ترنم ہوجواسس کے سامعہ کو ایس لذت دے جس سے وہ کبھی سیر نہ ہو۔ جس خدانے روضنی بیداکیا کیے مکن ہے کہ اس بی مکن ہے کہ اس کے اندر روشنی نہ ہو۔ جس خدانے مزہ پیداکیا کیے مکن ہے کہ اس بی مزہ نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا تمام روشنیوں سے زیادہ روشن ہے۔ وہ تمام مزوں سے زیادہ روشن ہے۔ وہ تمام مزوں سے نریا دہ مزے والا ہے۔ کس کو خداکی قسر بن بانادیا ہی ہے جیے کو ئی شخص رنگت اور خوسنہ ہو کے ابدی چنتان میں جائے، جیسے وہ ایک ہیں کرنور کے بروس میں پہنے جائے۔

فداساری مکمتوں کاخسندانہ ہے،اس کے خداکو پاناآ دمی کو انہتائی باشعور بنا دیتا ہے۔خداسارے نربین و آسمان کا نورہے،اس کے خداکو پاناآ دمی کی بنا دیتا ہے۔خدا تمام طاقتوں کا سرختیہ ہے،اسس بوری شخصیت کو ربانی نورہے جگمگا دیتا ہے۔خدا تمام طاقتوں کا سرختیہ ہے،اسس کئے خداکو پاناآ دمی کو اتنا طاقت وربنا دیتا ہے کہ کوئی سیلاب اس کوغرق نہ کرسکے اور کوئی طوفان اسس کے درخت کوا کھاڑنے والا ثابت نہ ہو۔

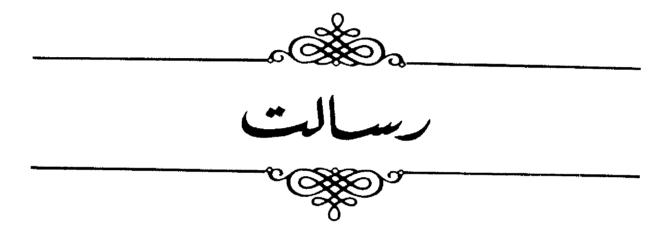

## رسالسة

پینمبراسلام ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھھ غیرسلم آئے اور آپ سے آپ کے پینمبر مونے کا نبوت مانگا۔ انھوں نے کہا کہ خدا کے پینمبر حضرت مولی عصا اور مید بیضا دلے کر آئے جولوگوں کے لئے ان کی پینمبری کا نبوت تھا۔ اس طرح خدا کے پینمبر حضرت عیلی اندھوں کو بینا کرتے تھے اور کوڑھیوں کو اچھا کرتے تھے، یہ ان کا بچرہ تھا جوان کے پینمبر خدا ہونے کو نمایت کرتا تھا۔ اس طرح دوسرے پینمبر بھی کوئی نہ کوئی مہزہ لائے اور اسس کو اپنی پینمبری کے نبوت کے لئے پیش کیا۔ آپ بتائیں کہ آپ اپنی بینمبری کے نبوت کے لئے بیش کیا۔ آپ بتائیں کہ آپ اپنی بینمبری کے نبوت کے لئے بیش کیا۔ آپ بتائیں کہ آپ اپنی بینمبری کے نبوت کے لئے بیش کیا۔ آپ بتائیں کہ آپ اپنی بینمبری کے نبوت کے لئے بیش کیا۔ آپ بتائیں کہ آپ اپنی بینمبری کے نبوت کے لئے بیش کیا۔ آپ بتائیں کہ آپ اپنی بینمبری کے نبوت کے لئے ہیں۔

آپ نے خاموشی کے ساتھ ان کے سوال کو سنا اور اس کے بعد سورہ آل عمران کے آخب کی یہ آ بہتیں پڑھیں : زبین و آسمان کی پیدائش بیں اور داست اور دن کے باری باری آنے میں عقل والوں کے لئے نتا نیاں ہیں جو الطقے ، بیٹے اور نیٹتے ہر حال بیں خدا کو یا دکرتے ہیں اور آسمان وزین کی بنا وط بیں غود کرتے ہیں۔ وہ بے اختبار پکار الطقے ہیں کہ اے ہمارے دب ، تونے یہ سب کچھ بیم مقصد نہیں سنایا۔ تو پاک ہے اس سے کہ تو عبت کام کرے ۔ بیس اے ہمارے رب ، ہم نے ایک بیما رب ہمان کی طرف بیا ربا تھا اور کہنا تھا کہ اپنے رب کو مانو ۔ ہم نے ایک بیمار والے کو سنا جو ایمان کی طرف بیمار ربا تھا اور کہنا تھا کہ اپنے رب کو مانو ۔ ہم نے ایک ہمان کی طرف بیمار کار ربا تھا اور کہنا تھا کہ اپنے رب کو مانو ۔ ہم نے ایک ہمان کی طرف بیمان کی طرف بیمار کار ربا تھا اور کہنا تھا کہ اپنے رب کو مانو ۔ ہم نے ایک میں

اس کی دعوت قبول کی۔ اے ہمارے رب ، ہما رے گن ہوں کو معاف فرسا اور ہما رہے گئن ہوں کو معاف فرسا اور ہما سے درگزر فرما۔ ہماری برائیوں کو دورکر دے اور ہما راخاتہ نیک لوگوں کے ساتھ کر دآل عمران ،

بیغبراسلام صلی التہ علیہ وسلم کا بہ آبتیں پرط صرکرسنا نا دوسرے لفظوں بیں یہ کہنا تھا کہ میری نبوت کا نتبوت وہ پوری کا 'نات ہے جو تمہارے جاروں طرف پھیلی ہوئی ہے۔ زبین و آسمان کا پورا نظام ا بنی خاموس زبان بیں رسائٹ اور بین ما موسس کے بعد کسی اور معجزہ کی کیا اور بین ما موست۔ بھراسس کے بعد کسی اور معجزہ کی کیا مفرودت۔

پینیبرسلام کی بنوت دائی نبوت تھی۔ اس لے آب کے لئے وقتی معجزہ کا رآمد نہ تھا۔ آب کے لئے و معجزہ مفید تھا جو آب کی نبوت کی طرح متنقل ہوا در آپ کے اس دینا سے جلے جانے کے بجب کہی باتی رہے۔ تاکہ ہر دور کا انسان اس کو دیکھ سکے اس دینا سے جلے جانے کے بجب کہی باتی رہے۔ تاکہ ہر دور کا انسان اس کو دیکھ سکے اس لئے آب نے فداکی دنسیا کو اپنے حق بیں ابدی معجزہ کی حینیت سے بیٹی کیا۔ قرآن میں عالمی نظام کے ان پہلوٹوں کی نشان د ، می کی گئی جو بیز نابت کرتے ہیں کہ انسان کی اصلاح کے لئے فدائی رہنمائی کا انتظام ہونا چاہئے۔

کائنات اپنے پورے وجود کے ساتھ ایک سوال ہے اور پیغیری اسی سوال کا جواب ہمارے سامنے ایک انہائی عظیم اور کمل دنیا ہے۔ وہ بذصرف موجود ہے بلکہ ایک حد درجہ می نظام کے ساتھ ملسل منح ک ہے۔ اس کے اندر نہ کوئی نقص ہے اور نہ کوئی فلا۔ وہ نا فابل قبالسس تمزع اور پھیلا ڈکے با وجود کمال درجہ ہم آہنگ ہے۔ اس کے اندر انہتائی بامعنی سرگرمیاں جاری ہیں۔ وہ اپنے بے شمار احب نرار میں میں۔ وہ اپنے بے شمار احب نرار

کے ساتھ انتہائی محکم بنیا دوں پر جل رہی ہے۔ ایسی ایک کا 'نات کو دیجھ کر فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا خالق ومالک کون ہے۔کون ہے جواس کوعب دم سے وجود بیں لے آیا۔

کائنات یہ انہا ئی اہم سوال ہمارے ساسے لاتی ہے گر وہ اسس کا کوئی جواب نہیں دیتی۔ دہ ہم کو اپنے خات کا چہرہ نہیں دیتا ہے۔ دہ ہم کو توس فرت کا شا ہدہ کر اتی ہے گر وہ ہم کو اپنے خات کا چہرہ نہیں دکھاتی ہے کائنات میں حرکت ہے ، زندگی ہے ، روضی ہے ، تخلیق ہے ، مخلیف قسم کی طاقتیں ہیں۔ حتی کہ طرح طرح کے جا نداروں کی صورت میں بولا والی زبانیں ہمی ہیں گر اس اہم تر بن سوال کے بارے میں سب فاموشس ہیں۔ کوئی ہی انسان کو اس سوال کا جواب نہیں دبنا۔ کسی پہاٹری چوٹی پر ایساکوئی بورڈ لگا ہوا نہیں ہے جہاں اسس سوال کا جواب لکھا ہوا نظراتا ہو۔ یہصورت حال پکار رہی ہے کہ کوئی بتانے والا ہوجو انسان کو اس سوال کے با دے ہیں بتائے۔

اس کے ساتھ دوسراسوال یہ سائے آتا ہے کہ اس کا ٹنات کا انجبام کیا ہے۔

کا ٹنات کی ہر چیبٹر حرکت میں ہے۔ زبین سلسل سفر کرد ہی ہے۔ شمسی نظام زبین اور
دو سرے سیا روں کو لئے ہوئے ایک طرف کو چیسلا جارہا ہے۔ بھر کہ کث س
ہمارے شمسی نظام اور دوسرے ستا روں کو لئے ہوئے ہر لمحہ رواں دواں ہے۔

کا ٹنا ت کا قافلہ اپنے تمام اجزاء کے ساتھ کسی منزل کی طرف چلاجا رہا ہے۔ سگر کو ئی
ہمی اپنی منزل کے بارے میں اعلان نہیں کرتا۔ کا ٹنات کچہ نہیں بتاتی کہ وہ کہاں سے
جمل ہے اور کہاں جی جب رہی ہے اور بالآخرے دہ کہاں بہو پنے والی ہے۔

میں ہے اور کہاں جمل میں اعلان انہیں رکھنے والاسوال ہے۔ کیوں کہ کا ٹنات کے تیز رفت اد

قافلہ میں انسان ہیں شریب ہے اور وہ مسلسل ایک نامعسلوم سفر کی منزلیں طے کررہا ہے۔ اگر دوہ اپنے سفراور اپنی منزل کی بابت مذبحانے توسا راسفر اندھیرے کاسفر بن جائے گا۔ اس صورت حال کا تقاضا ہے کہ یہال کوئی انتظام ہو جو انسان کو اسس معاملہ کی حقیقت سے با خبر کرے۔

پراسی سے تعلق یہ سوال ہے کہ انسان کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ آدمی کے سامنے بے شمار معاملات آتے ہیں اور ان کے درمیان ایک سے زیادہ طریقے افتیار کرنااسس کے لئے مکن رہتا ہے، بپرانسان کو ن سامنیار اپنے سامنے رکھے۔ دہ کونسا طریقہ اختیار کرے اور کون ساطریقہ اختیار نہ کرے ۔ انسان کے لئے راہ عمل کسیا ہو۔ پانی کا راستہ زمین کے نشیب و فراز سے بن جاتا ہے۔ درخت سے لے کرستا روں بیل ہر چیز کا ایک نظام مقررہ جس پر وہ پابندی کے ساتھ بلیے جارستا ہیں ۔ کائنات کی دوسری چیز وں کے لئے یہ سوال نہیں کہ وہ کس کو لے اورکس کو چھوڑ دے۔ جب کہ انسان اپنے افتیار کی وجہ سے ہروقت اس سوال سے دو چا در بتا ہے پوری کا گنات میں انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جس کے سامنے کوئی معلوم اور مقرر لاء عمل نہیں۔

سورج مددرج یا بندنظام کے تحت ہرد وز ہمارے کئے روشنی بھیجا ہے۔ گر وہ ہمادی ابنی زندگی کے سوال پر کوئی روشنی ہیں ڈالیا۔ ہواایک مکل نظام کے تحت ہمادی ابنی زندگی کے سوال پر کوئی روشنی ہیں ڈالیا۔ ہواایک مکل نظام کے تحت میں ہم کو کوئی خوشبو ہمارے مثام بک بہنچاتی ہے گروہ ہمارے امل مئلہ کے بارے میں ہم کو کوئی خبرنیں دیتی ۔ بانی ایک متین قانون میں بندھا ہوا ہے ، وہ ہمارے کئے ٹھنڈک اور نزاوٹ ہے کرآتا ہے گر ہماری تلائش سے م

بارے میں وہ ہماری کوئی مدد نہیں کرتا۔ زبین اپنی محوری گردشس کے ذریعہ ہر روز ہمارے لئے دن لاتی ہے اور رات کا پر دہ ہمارے اوپرسے بٹاتی ہے گروہ زندگی کے ہمید کا پر دہ نہیں کھولتی۔ درخت زبین کو بھاٹ کر نکتے ہیں اور ایک منظم کا رخب ندگی طرح عمل کرتے ہوئے ہمارے لئے رزق اور سا یہ فراہم کرنے ہیں۔ گروہ ہماری ذہنی غذا کے لئے بیس کوئی چیز فراہم نہیں کرتے ہوئے بیاں چھپاتی ہیں، ان کو ابنی زندگی کا نظام پوری طرح معلوم ہے گروہ ہماری قابل فہم زبان میس ہم کو کوئی بیغام نہیں دیتیں۔ سارے اور سیارے اپنے نظام ہیں ایک سکٹر کا فرق کوئی بیغیر دوڑ رہے ہیں۔ گروہ نہیں بتاتے کہ وہ کون سی منزل ہے جس کی طرف انسان کورواں دواں ہونا چاہئے۔

کائنات کی ہر چیزایک ہی مقرر داستذیر چل رہی ہے، حقیر چیونٹی سے
کے کرعظیم کہکشانوں تک سب کے سب اپنے مقرر نظام کے اس طرح پابت دہیں
جیبے ان کو اپنی دا ہمل پوری طرح معلوم ہو۔ یہاں صرف ایک انسان ہے جواپنی دا ہ
عمل سے بے خبر ہے۔ ایک باخبر کائنات میں وہ بالکل بے خبر حالت میں کھوا ہوا تمام
چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ ہر چیز کو اپنی منزل کی طرف جاتا ہوا دیمقا ہے گراس کی سمجھ
بی نہیں آتا کہ وہ خود کیا کرے اور کد هرجائے۔

کائنات میں جتنی تھی جیزیں ہیں سب کاایک نظام عمل مقررہ جس پر وہ حد درجہ پا بندی کے ساتھ تائم ہیں۔ بہاں صرف ایک انسان کااستنار ہے۔انسان واحب مغلوق ہے جوکسی نظام ہیں بندھا ہوا نہیں ہے۔ وہ اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے اور جو چاہے نکرے۔ زین اپنے مدار ہیں گھوشی ہے۔ وہ و وسرے سیاروں کے اور جو چاہے نکرے۔ زین اپنے مدار ہیں گھوشی ہے۔ وہ و وسرے سیاروں کے اور جو چاہے نکرے۔ زین اپنے مدار ہیں گھوشی ہے۔ وہ و وسرے سیاروں کے اور جو پاسے نہ کرے۔ زین اپنے مدار ہیں گھوشی ہے۔ وہ و

مدار بیں داض نہیں ہوتی۔ گرانیان کا معالمہ اس سے مختلف ہے۔ ایک متبین صورت حال جہاں دوسری چیزیں ہمیشہ ایک ہی رخ اختیار کرتی ہیں ، انیان کے لئے مکن ہوتا ہے کہ وہ کئی رخ اختیار کرسے ۔ وہ اپنے "مدار" سے کل کر دوسرے کے "مدار" یں مداخلت کرنے لئے۔ اس سے ظاہر ہو تا ہے کہ انسان کے لئے راہ عمل پانے کا مسالمہ اس سے مختلف ہے جو بقیہ کا ٹنات کا ہے۔ بقیہ چیزس اپنی راہ عمل خود اپنے ساتھ لاتی جی گر انسان کو اپنی راہ عمل با ہرسے حاصل کرنا ہے۔

مطالعه به بھی بتا تاہے کہ انسان اپنی را ہ عمل خود دریا فت نہیں کرسکا۔انسان علی فہم رکھتاہے گراس کی عفل وفہم اصل مثلہ کی نسبت سے اتنی محدود ہے کہ کسی طرح بھی بہکن نہیں کہ وہ ابنی کوشنش سے اس سوال کا جو اب معلوم کر سکے۔ پھیلے ہزاروں سال کی تاریخ نہ اس کو نجر بانی سطح بر نابت کر دباہے۔

کائنت کے اندر اپنے سوال کا جواب نہ پاکرانسان نے خود تحقیق نئر وع کی۔ گر نسلوں کی کوششیں بھی اس کوکسی ایسی بات یک نہ بہنجا بھیں جس پر وہ بقین کر سکے۔ اس نے شار وں اور سیاروں کی حرکت کے اصول معلوم کر لئے گرانسان کے سفراور اس کے آغساز وانجام کے بارے ہیں کچھ بھی معلوم نہ کر سکا۔ اس نے جما دات، نباتات اور حیوانات کا فانون دریافت کر بیا۔ مگر خود انسان کا دت انون دریافت کرنے میں ناکام رہا۔ اس نے بہ جانوں دریافت کر بیا۔ مگر خود انسان کا دت انون دریافت کرنے میں ناکام رہا۔ اس نے بہ حان لیا کہ ما دہ فنا ہوتا ہے تو انر جی بن جاتا ہے اور انر جی ختم ہوتی ہے تو وہ سادہ کی صورت اختیار کر بینی ہے مگر انسان مرنے کے بعد کی ہوتا ہے اس کی بابت وہ پکھ نہ جان سکا۔ اس نے معلوم کر لیا کہ کا گنات کی تمام جیزیں ایک بی محکم قانون میں بندھ ہوئی جی ان سکا۔ اس نے معلوم کر لیا کہ کا گنات کی تمام جیزیں ایک بی حکم قانون میں بندھ ہوئی جی اور اس سے اد نی انحراف کئے بغیر کھرب باکھرب سال تک جابتی رہتی ہیں۔ گرانسان کے

کا قانون جیات کیا ہو، اس کے بارے ہیں وہ کچھ معسلوم نہ کرسکا۔اس نے کائنات کی وسعتوں کو اپنے آلات کی مدد سے دیجھ لیا اور انہتائی چھوٹے ابٹم کے اندر ونی نظام کا پہنہ کرلیا۔ گرانسان کی حقیقت کیا ہے اور وہ کس منعبور کے تحت وجود میں آیا ہے۔ اس کی بابت وہ کچھ نہ جان سکا۔

انسان کی سب سے بڑی ضرورت کے بارے میں انسان کی یہ مجبوری ٹابت کو تی ہے کہ اس کو اس بارے یں ابک خصوصی رہنا در کار ہے۔ اس سے پینیبر کی ضرورت بوری طرح نابت ہو جاتی ہے۔ انسان اپنی زندگی کو بامعنی بنانے کے لئے بینیبر کالازمی طور پرمتان ہے۔ اس کے بسد جب ہم ان تعلیمات پرغود کرتے ہیں جو پینیبر نے پیش کی ہیں تومزید یقین ہو جا تا ہے کہ پینیبری فی الواقع انسان کی ایک لازمی ضرورت ہے ۔ پینیبر کی بین کی بین اور کی بین ہو جاتا ہے کہ پینیبری فی الواقع انسان کی ایک لازمی ضرورت ہے ۔ پینیبر کی بین ہو بیاتیں ان نمام سوالات کا تسلی بخش اور مکل جواب ہیں جو انسان کو در بیش ہیں۔ بہ نعلیمات خود اس بات کا نبوت ہیں کہ پینیبر واقعی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے ہیں۔ بہ نعلیمات خود اس بات کا نبوت ہیں کہ پینیبر واقعی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے میں اس کو حقیقت کا علم دے کر انسانوں کی رہنا تی کے لئے بھیجا ہے۔ بقیہ چیزوں کا تانون عمل ان کے پبیدا کرنے والے نے اندر و فی طور پر ان کے اندر رکھ دیا اور انسان کا قانون عمل بینیبر کے ذرایعہ اس کے یاس بھیجا۔

بینبر ہم کو بتا تا ہے کہ اس کا گنات کا ایک خداہے اور وہ اپنی غیر معولی قدرت کے ساتھ اس نظام کو جب لا رہے۔ اس جو اب سے زیا دہ صحے جو اب کوئی اور نہیں ہوسکتا۔ بہجو اب ابیا ہی ہے جیسے ایک مشین بہت عمدہ چل رہی ہو۔ لوگ اسس کی کا دکر دگی کو دیجھ کر جبران ہونے ہوں۔ گر اس کی ساخت اس پر کھی ہوئی نہ ہو۔ اب ایک وا قف کا رہے کہ یہ نسال کا رخب انہ کی بن ہوتی ہے جو د نبا ہم میں انجنیرنگ کا دیک و ایک کہ یہ نسال کا رخب انہ کی بن ہوتی ہے جو د نبا ہم میں انجنیرنگ کا

سب سے اجھا کارخسا نہ ہے۔ بہ بات معلوم ہوتے ہی دیجھنے والوں کی الحمن ختم ہوجائے گی۔کیوں کہ اب ان کومشین کی اعلیٰ کارکر دگی کی توجیهہ ملگئ -

اسی طرح ابک عظیم کائنات کا موجو د ہونا اور بھراسس کا حد درجہ محسکم ملرلقہ بیہ چانااس کے بارے میں یہ سوال بیبراکر تا ہے کہ وہ کیوں کر بنی اور کیے چل رہی ہے۔ جب پیغیر پہکتاہے کہ ابک خداہے جس نے اسس کو بنایا اورجو اس کو اپنی خسداتی ما فتق سے چلار ہا ہے توفور اً ہم کو اپنے سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ بیجواب ہمارے لئے ذرائعی بعبدا زقباسس نہیں۔ کیوں کہ خداکو انتاایسا ہی ہے اپنے آب کو انت ہم اپنی ذان کی سطح پر ایک ایسے وجود کا تجربہ کر رہے ہیں جو دیجھتا ہے، جوسنتا ہے،جو سوچاہے، جو چلتاہے، جو بکرونائے، جومنصوبہ بنا ناہے، جووا تعات کوظہور میں لاناہے۔ " انیان " کی صورت میں جن فؤ توں کو ہم محدو دطور پر دیکھ رہے ہیں۔ وہی فو تیس ر با ده کا مل طور برخد اکی صورت بین موجو د مون نو اس بین تعجب کی بات کیا ہے۔ بہ تو گوبااس وا تعہ کوزیا دہ بڑے بیمانے بر ما ننا ہے جس کا ہروفت ہم جھو کے بیما نہ بہ تجربه كرده بير"ين" بول بهي اس بات كو نابت كرنے كے لئے كافی ہے كە خدا "ہے۔ دوسری بات جو بینمبر بتا تا ہے دہ یہ کہ کا سنات بے انجام نہیں - اس کا ایک انجام ہے جوموت کے بعد سامنے آنے والاہے۔ آ دمی کوبنظا ہراسس دنیا بیں جو آزا دی مالل ہے وہ مرف امتخان کے لئے ہے۔ یہ آزادی ایک خاص مدت بک ہے۔اس مدت کے ختم ہونے کے بعد موجود ہ نظام توڑ دیا جائے گا۔ اور نیازیا دہ کامل اور ابری نظام بنایا جائے گا۔ وہ ہاں خداا بنی طاقنوں کے ساتھ ظاہر ہوجائے گا۔ حواس وقت امتحان کی مصلحت کی بنا پرغبب سے پر دہ بیں چھپا ہواہے۔ آج کی دنیامیں ہرایک کو فائدہ اٹھانے مہ

کاموقع ہے۔ گرآنے والی دنیامیں خداکی نعتوں سے فائدہ اٹھانے کاحیٰ صرف ان کاموقع ہے۔ گرآنے والی دنیامیں خدا کو گوں کو ہوگا جھوں نے حالت غیب میں خدا کی دفاری کی ہوگی۔ بقیبہ تمام لوگ خدا کی نعتوں سے دور تھینیک دیتے جائیں گے۔

بیغمری بہخبر بھی پوری طرح بچائی کے مطابق معلوم ہونی ہے۔ایک ایسا فداجس نے د بھے اور سمجے والے انسان کو بنایا، کیسی عجیب بات ہوگی کہ انسان یوں ہی پیلا مہوکر مرجائے اور اس کاخد ااس کے ساننے کا ہر نہ ہوکہ وہ اس کو دیکھے اورجانے۔ بهرموجوده کائنات اننی باحکمت ہے کہ کسی طرح بھی یہ بات قابل تصور نہیں ہے کہ اسس کا کوئی انحبام نہ ہو، کوئی ایسا دن نہ آئے جہاں ظلم ظلم کی صورت میں اور انصاف انصاف کی صورت میں نمایاں ہو۔ یہاں دوبارہ پیغیبر کی خبر میں وہی ہے جس کاانسانی فطرت تقاضاکردہی تقی، ابک ایسی دنیا جہاں عدم سے وجود کے مظاہرے ہوتے ہوں۔ جہال رات کے بعد دن آتا ہو، جہال ایک معمولی بیج سے بے ننمی ربڑے بڑے درخت ببدا ہوتے ہوں۔ جہال آج "ہمیشہ "کل" میں تبدیل ہوتا ہو،ایسی دنب کے بارے میں برکہنا کہ اسس کی ایک آخرت ہے صد در حبر فابل فہم ہے۔ جو دن ہم ہر روز بکتا دیجھتے ہیں ، یہ اس کے زبادہ برائے بیمانے پر نکلنے کی خبرہے ۔جوکل ہر روز ہمارے اوریر آتی ہے یہ اس کے زیادہ بڑی صورت میں نظا ہر ہونے کی اطلاع ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بیغیر ہما ری اپنی فطرت کی مانگ کوشعور تک پہنیا تا ہے،جس بات کے انثارے آج بھی کائنات میں موجود ہیں اسس کو وہ یقینی علم کا درجہ عطا کرتا ہے۔ ببغمبرنے انسان کے لئے جو راہ عمل بنائی ہے وہ بھی حد درجہ مت بل نہم ہے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ پینبر کا یہ دعویٰ بالکل میچے ہے کہ وہ خدا کا بھیجا ہواہے۔ کیوں کہ اتنی صح بات و ہی کہدسکتا ہے جو خداک طرف سے بول رہا ہو۔ پنیبر بیر بتا تا ہے کہ انسان

کے لئے را ہ علی یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے عبادت کا مطلب ہے اپنے آپ کو اللہ

کے بپردکر دینا۔ اسی سے ڈرناا وراس سے محبت کرنا۔ اللہ ہی کو اپنا سب کچھ بنالینا۔

انسان اپنی فطرت کے اغتبار سے ایک ایسا وجود ہے جو اپنی توجہات کا ایک مرکز

چاہتا ہے۔ اس کوکوئی ایسانقطہ درکار ہے جس کے اوپر وہ اپنی سوچ اور اپنے جذبات کو

مرسکز کر سکے۔ بیانسان کی ایسی ضرورت ہے جس سے وہ کسی عال میں فالی نہیں ہوسکتا

ا ور نہ کوئی ایسانتھ صروح د ہے جو اس سے فالی ہو۔

کسی کامرکز توجہ قوم اور وطن ہے۔ کوئی دولت کو اور کوئی اقت دار کو ابنا مرکز توجہ قوم اور وطن ہے۔ کوئی دولت کو اور کوئی اقت دار کو ابنا مرکز توجہ بنائے ہوئے ہے۔ مگران میں سے کوئی ہی چیز نہیں جو حقیقہ اس فابل ہو کہ انسان اس کو اپنا مرکز توجہ بنائے۔ یہ چیزیں آدمی کے فطری جذبہ کا انخراف ہیں نہ کہ آدمی کے فطری جذبہ کا انخراف ہیں نہ کہ آدمی کے فطری جذبہ کا استعمال مرکز توجہ بننے کے قابل وہ ہوسکتا ہے جوانسان کوسہ ادا دے سکے۔ جوزندگی کا انجام کو بہتر بنانے میں انسان کی مدد کرسکتا ہو۔ مگر ان میں سے کسی چیز کو بھی یہ طاقت حاصل نہیں ۔ بہتمام چیزیں خود ہی دوسروں کی ممتاج ہیں۔ پیمرد کسی دوسرے کی کیامدد کرسکتی ہیں۔

بھرمرکز توجہ بننے کے قابل وہ ہے جس کو بیک وقت سارے انسان مرکز توجہ بنائیں اور اس کے با وجود معاسفرہ بیں کوئی بگاٹر پیدا نہ ہو۔ مگران میں سے ہر چیز کامعا ملہ اس کے برعکس ہے۔ وہ تمام چیزیں جن کوآ دمی عام طور پرمرکز توجہ بنا تاہے وہ محدود ہیں۔ ایک آ دمی کا انفیں یا نا ہمیشہ دوسرے آ دمی کی محرومی کی قبمت پر ہوتا ہے۔ اوہ محدود ہیں۔ ایک آ دمی کا انفیں یا نا ہمیشہ دوسرے آ دمی کی محرومی کی قبمت پر ہوتا ہے۔

یمی وجہ کے کہ سماج میں منتقل چھین جھیٹ جاری رہتی ہے۔ ایک شخص جب پاتا ہے تو وہ دوسرے شخص سے چھین رہا ہوتا ہے۔ حقبقت یہ ہے یہ صرف خدا ہی کی ثان ہے کہ بیک وقت سارے انبان اکس کو پانے کے لیے دوڑیں اور پھر بھی لوگوں بی کوئی ٹکرا فر پیدا نہ ہو کیوں کہ خدا مادی چیزوں سے بلندہے ، خدا ہر قسم کی محدودیت سے یاک ہے۔

انسانی سماج کا ایک برا است به به به که خواه کستنا ہی اچھاقا نون بنیا جائے ،انسان اسس سے بینے کاراسۃ کاسش کر بیتاہے ۔کس کے پاس طاقت ہے تو وہ دولت کے ذریعیہ طاقت کے بل پر دھا ندلی کر ناہے ۔کس کے پاس دولت ہے تو وہ دولت کے ذریعیہ انساف کو خرسہ بیدلیتاہے ۔کس کے پاس الفاظ ،بیں تو وہ خوبصورت الفاظ کے ذریعہ ظلم کو انسان شابت کر تاہے ۔غرض ہرایک اپنے ناحق کوحق ظاھر کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی تنہ بیر پالیتا ہے ۔ مگر حب خدا کو در میان میں کھڑا اکر دیا جائے تو ہرا دمی محموس کوئی تنہ بیر پالیتا ہے ۔ مگر حب خدا کو در میان میں کھڑا اکر دیا جائے تو ہرا دمی محموس کرلیتا ہے کہ اس کی تدبیر بی بے معنی ہیں۔ تمام تد بیر بین اسی وقت بک تدبیر بین کے در میان میں جب بیک معاظمہ انسان اور انسان کے در میان ہو ۔ جب معاظم کو انسان اور خدا کے کوئی فدا سے نہیں جب بیک معاظمہ بنا دیا جائے تو ہرا دمی محکی طور پر سخیدہ اور عتاط ہو جا تا ہے ۔ کیونکہ فدا سے نہیں جب سے لوگوں میں قانون کے احترام کا حب ندبہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ ہی وا حد بنیا دہ جس سے لوگوں میں قانون کے احترام کا حب ندبہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔

دنیا بیں میم نظام بنانے کے لئے سب سے زیادہ جس چیزی ضرور ن پڑتی ہے وہ قربانی ہے۔ کہیں کسی کی رائے کے مقابلہ میں اپنی رائے کو چھوڑ نا پڑتا ہے۔ کہیں اپنے عربانی ہے۔ کہیں کسی کی دائے کے مقابلہ میں اپنی رائے کو چھوڑ نا پڑتا ہے۔ کہیں اپنے ایک کر طیرے کو دورسرے کے والے کرنے پر راضی ہونا پڑتا ہے۔ کہیں اپنے گھر والوں کے مفاد کے مفاد کے مفاد کے مفاد کو ترجیج دینی پڑتی ہے۔ کہیں ابنی محنت سے کے مفاد کے مفاد کو دوسروں کے مفاد کو ترجیج دینا پڑتا ہے۔ کہیں ایک ایسے کام یں اپنی فوتن کماتے ہوئے مال کو دوسروں کے حوالے کر دینا پڑتا ہے۔ کہیں ایک ایسے کام یں اپنی فوتن کھیانے کا سوال ہوتا ہے جس میں بظا ہر کھیے طبنے والانہیں -

جب تک افرا دیں اس قیم کی قربانی کا مزاج نہ ہوفیقی سنوں ہیں کا در است نظام کا ت ام ہونا مکن نہیں۔ اس کے بغیر ہرآ دمی ابنی بات پرا صرار کرے گا اور نتیجہ پو نتیجہ پو اسماج چھین جھیٹ کا سماج بن جائے گا۔ اگر یہی موجودہ د نیاسب پکھ ہو تو ادمی اس تم کی ت ربانی کیوں کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جس سماج میں فدا کو چھوٹ کہ ور سری چیزوں کو مرکز توجہ بب ایا جائے و ہاں مشقل فساد ہر پار ہتا ہے۔ لوگ قربانی دینے پر تیب ارنہیں ہونے اس لئے صالح ماحول بننے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ گرینے پر دینے پر تیب ارنہیں ہونے اس لئے صالح ماحول بننے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ گرینے پر دینے پر تیب ارنہیں تا ہے۔ اب انسان جان لیا تا جہ اب قربانی کی انٹر کے لئے بہت بڑا محرک میں جو مرنے کے بعد اس کو ابدی نرندگی میں ہو جا تا ہے۔ اب انسان جان لیا اور می والدی اور می واندی جائے گئے۔ یہ ذمین انسانی سماج میں ہرتم کے ظلم کی جڑ کا طردی ہو جا تا ہے۔ اب ہر تعمل اسس اور می واندیا نے کے لئے تیار ہو جا تا ہے جو ماحول کو صالح بنا نے کے لئے ضروری ہے۔ اب ہر تعمل اسس تو بانی کے لئے تیار ہو جا تا ہے جو ماحول کو صالح بنا نے کے لئے ضروری ہے۔ اب ہر تعمل اسس تو بانی کے لئے تیار ہو جا تا ہے جو ماحول کو صالح بنا نے کے لئے ضروری ہے۔

بینراسلام ملی الشرعلیہ وسلم جو دین لے کرآئے وہ وہی دین ہے جوخد اکے دوسرے بینہ اسلام ملی الشرعلیہ وسلم جو دین لے کرآئے وہ وہی دین ان کے بعب دمفوظ مذرہ سکا دوسرے بینی بروں کا دین ان کے بعب دمفوظ مذرہ سکا ان کے بعب دان کے ماننے والے اتنے طاقت ور ثابت نہ ہوسکے کہ ان کے ساتھ والے استے طاقت ور ثابت نہ ہوسکے کہ ان سے سات

دبن کواس کی اصلی صورت میں محفوظ رکھ سکتے۔ بیغیبراسلام کوالٹرتعالی نے آخری نبی کی حیثیت سے بھیجا دران کی خصوصی مدد کرکے ان کوتمام تو موں اور مند ہبول کے اوپر غالب کر دیا۔ آپ کی یہ غیر معولی فتح ایک طرف آپ کے بیغیبر خدا ہونے کی دلیل بن گئی۔ آپ کی کامیا بی اننی غیر معولی تھی کہ دنیا میں کبھی کسی کو ایسی کا میا بی حاصل نہ ہوئی۔ یہ وا تغداس بات کا ایک محسوس شہوت ہے کہ آپ خدا کی طرف سے متھ اور خدانے اپنی خصوصی مدد سے آپ محسوس شہوت ہے کہ آپ خدا کی طرف سے متھ اور خدانے اپنی خصوصی مدد سے آپ کو یہ غلبہ اور کا میا بی عطافر مائی ۔ کوئی عام آدمی کمجی اس قسم کی کا میا بی بروت در نہیں ہوں گئا۔

بیغیبراسلام سلی الشرعلیہ وسلم نے جس طرح اپنے تمام دشمنوں کو زیر کیاا ور آپ
کو عرب میں اور عرب کے با ہر جو کام یا بی حاصل ہوئی وہ ساری انسانی تا ریخ بیں
انو کھی اور بے مثال ہے۔ مور خین نے کھلے طور پر بیز سیم کیا ہے کہ ایسی غیر معمولی کام یا بی نہ آپ سے پہلے کسی شخص کو حاصل ہوئی اور نہ آپ کے بعد کوئی ایسا شخص ہے جو ایسی غیر مول
کام یا بی تک پہنے اہو۔

پیغبراسلام جیباکام یا ب انسان ساری معلوم تاریخ بین صرف ایک ہی نظراتا ہے۔ یہ آپ کی ایسی ناقابل انکار خصوصیت ہے کہ جو لوگ آپ پر ایمان نہیں رکھتے وہ مجمی جب تاریخ کے برطوں کی فہرست بناتے ہیں تو وہ مجبور ہوتے ہیں کہ آپ کو اس فہرست بناتے ہیں سب سے اوبرد کھیں ۔

آپ کی اسس انو کھی اور استشعانی کام یا بی کوعام طور پرلوگ بس ایک ان کام کار نامه سمجھتے ہیں۔ وہ اسس کاحن انت ای سمجھتے ہیں کہ بڑھے ہوئے نفظوں ہیں آپ کی تھی کار نامہ سمجھتے ہیں۔ وہ اسس کاحن انت بہیں ختم نہیں ہوتی ۔ سوال یہ ہے کہ یہ کام یا بی اگر عام عظمت کا اعتراف کرلیں۔ گر بات یہیں ختم نہیں ہوتی ۔ سوال یہ ہے کہ یہ کام یا بی اگر عام م

معنوں میں صرف ایک انسان کی کام یا بی تھی تو اسس میں یہ استثنائی خصوصیت کیوں ہے۔
کیا وجہے کہ تاریخ اسس کی کوئی دوسری مثال پیش نہیں کرنی یس رسی طویل تاریخ بیں
ہم کوئی دوسر داانسان نہیں یا نے جس نے اتنی بڑی کام یا بی حاصل کی ہو۔

ا حقیقت بہ ہے کہ آب کی کام بابی کا استنائی بہاو ایک زبر دست نشانی ہے۔ وہ اسس واقعہ کے غیران انی ہونے کو بتاتا ہے۔ وہ اسس واقعہ کے غیران انی ہونے کو بتاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ کام یا بی آب کو براہ وراست ندا کی مدد سے حاصل ہوتی۔ اور اس لئے حاصل ہوئی کہ آپ خدا و ند ذوا الجلال

کے بینی اور اسس کے نمائندہ تھے۔

بیغبراسلام صلی الله علبه وسلم کی استنائی کا میابی آپ کے سیجے بیغبر سرا ہونے کا تبوت ہے یہ کرسا دہ معنوں ہیں محض آپ کے عظیم انسان مونے کا تبوت ۔ شہوت ہے یہ کرسا دہ معنوں ہیں محض آپ کے عظیم انسان مونے کا تبوت ۔

دوسری طرف آپ کی اس کا میا بی کے ذریعہ آپ کے لائے ہوئے دین کی مشقل حفاظت کا انتظام ہوگئے۔ آپ کی اس کا بیا بی کی وجہ سے آپ کے ماننے والوں کی حکومت ایک بہت برطے رفیہ پر قائم ہوگئی۔ یہ حکومت آپ کے دین کی دائمی محافظ بن گئی۔ پر نام مرکو چو دہ سوسال ہو گئے اور آج بک آپ کے دین بیں کوئی تبدیلی بزموسکی۔ وہ اب بھی اسی خالص صورت ہیں محفوظ ہے جس صورت بیں آپ نے اس کو دنا کے سامنے پیش کیا تھا۔

بیغبراسلام سی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی بیغبرآنے والانہیں۔آپ نیا مت بہ کے لئے تمام انسانوں کے اور پہ خدا کے بیغبر ہیں۔ نیا پیغبرآنے کی ضرورت ہمیشہ اس لئے برط تی ہے کہ خدا کا دین اپنی اصلی صورت میں محفوظ مذر ہا ہو۔ پچھے نہ ا ہیں بار بار ایسا ہواکہ آسمانی کی جامل قوییں اپنی کتاب کو ضائع کرتی رہیں۔ اس لئے بار بار نبی آئے تاکہ خدا کی تعلیمات کو زندہ کریں اور ان کو دوبارہ ان کی صحیح صورت میں لوگوں کے سامنے بیش کر دیں۔

بیغبراسلام صلی الله علیه وسلم نے قر آن کی صورت میں جو کتاب بیش کی وہ کل طور پر اپنی ابتدائی صورت میں محفوظ ہے اور پر بیں کا دور آنے کے بہد آخری طور پر محفوظ ہو بچی ہے ۔۔ بہی نہیں بلکہ یہ کہنا صح ہوگا کہ آب آج بھی ایک زندہ بنی کی حیثیت سے ہمارے در میان موجود ہیں۔ کیوں کہ آپ کے اقوال ، آپ کے حالات، آپ کی بیغبرانہ جدوجہد ، غرض آپ کے پورے مل کا دیکا رڈ اس طرح ممل طور آپ کی بیغبرانہ جدوجہد ، غرض آپ کے پورے مل کا دیکا رڈ اس طرح ممل طور پر محفوظ ہو کہ جب ، ہم اس کو پڑ ھتے ہیں توگو باکہ ہم آپ کو اپنے در میان محبوس کرنے لگتے ہیں۔ بیٹیت رسول آپ نے جو کچھ کیا وہ سب کا سب ہم شردع سے آخر کہا تھے بھی معتبر کتا بول ہیں د بیکھ رہے ہیں۔ ایسی حالت میں اب نیا بنی آنے کی کیا ضرورت۔

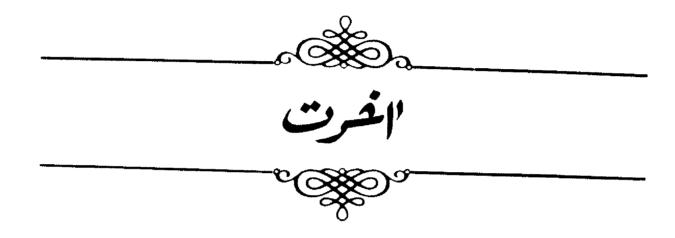

## آخرت

آخرت میں آدمی کوجو بدلہ دیا جائے گا وہ دنیا بیں اس کے علی ہی کا اخروی پہلو ہوگا۔ اس لئے عمل اور بدلہ دو نوں ایک دوسرے کے انتہائی مطابق ہوں گے۔ ایک شخص سونا جع کئے ہوئے ہے اور اللہ کا حصہ اللہ کے راستہ بیں نہیں دست تو وہ سونا گویا آگ کا انگارہ ہے۔ موت کے بعد بیسونا آگ کی صورت اختیار کرکے آدمی کے ساتھ جیک جائے گا (التوب) حدیث بیں اس قیم کی بہت سی مثالیں دی گئی بیں کہ آدمی کا عمل اور اس کے اخر وی نتائج کس طرح ایک دوسرے کے مطابق ہوں گے۔

معراج کے سفر سے تعلق جو روایات ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آسمانی سفر میں آپ کو جو چیزیں دکھیا تی گئیں ان ہیں وہ عالم مثال بھی تھا جہاں انسان کے ذبوی اعمال اپنی اخروی صورت ہیں نظر آتے ہیں۔ بہاں ایک طرف آپ کو اچھا عمال کی اخروی صورتیں دکھا تی گئیں۔ اسی طرح آپ کو تفصیل کے ساتھ برے اعمال کی اخروی صورتیں بھی دکھا تی گئیں۔

آپ نے دیکھاکہ کچھ لوگ ہیں جن کے سریبتھروں سے کچلے جارہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہیں۔ قب بنایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سرگزانی ان کونساز کے لئے المحقیٰ نہ دبنی نفی۔ اسی طرح آپ نے کھھ لوگ دیکھے جن کے کپٹروں میں بہت بہوندیگ الگھنے نہ دبنی نفی۔ اسی طرح آپ نے کچھ لوگ دیکھے جن کے کپٹروں میں بہت بہوندیگ

ہوئے تھے اور وہ جب نوروں طرح گھاس چرد رہے تھے۔ آپ نے پوچھایہ کون ہیں۔
فرختہ نے بتا یا کہ یہ وہ نوگ ہیں جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرتے تھے۔
پھر آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ لکڑ پول کا گھا جن کرکے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔
اور حب وہ گھا اس سے نہیں اٹھا تو وہ اس میں پھھا ورلکڑ یال بڑھا لیتا ہے۔ آپ
نے پوچھی ایکون ہے۔ فرشند نے بتا یا کہ یہ وہ شخص ہے جس بر ذمہ داریوں اور
اما نتوں کا آنا بوجھ نفا کہ وہ اٹھا نہ مکنا تھا گر وہ ان کو کم کرنے کے بجائے اور
زیادہ ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے او ہے ڈال لیتا تھا۔

پرآپ نے دیکھا کہ کچھوٹ ہیں جن کی زبانیں اور ہونے تینچیوں سے کا ٹے جارہ ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں۔ فرضتہ نے بتایا کہ یہ وہ مقت رہ ہیں جو بےروک ٹوک زبان چلاتے تنے اور غیر ذمہ دارا نہ بانیں کہہ کرفت نہ ہر پاکرتے تھے۔ ایک جگدآپ نے دیکھا کہ ایک پھر میں چھوٹا ساسوراخ ہوااور اسس میں سے ایک بڑا سابیل مکل آیا۔ اس کے بعد وہ بیل دو بارہ اسی سوراخ میں جانے کی کوشش کرنے دیگا۔ گرکوشش کے با دعود وہ دو بارہ اس کے اندر نہ جاسکا۔ آپ نے پوچھا یکی مانے کی کوشش کے با دعود وہ دو بارہ اس کے اندر نہ جاسکا۔ آپ نے پوچھا ایک فتنہ کی بات کہہ دیتا ہے۔ اس کے بید ساس کے برے نتائ وکھ کراس کو واپس نہیں لے سکا۔ اس کے برے نتائ وکھ کراس کو واپس نہیں لے سکتا۔ اسی طرح ایک جگد آپ نے دیکھا کہ کچھوا کہ بیں جو خود اپنے جم کا گوشت کا سے کا سے کر کھا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھیا یہ کون لوگ ہیں جو خود اپنے جم کا گوشت کا سے کا سے کر کھا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھیا یہ کون لوگ ہیں۔ و شتہ نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دو سرے بھا تیوں پڑھی و طننہ کرتے تھے۔

پیمهاور لوگوں کو آپ نے ویجھالان کے نافن تانے کے تقے اور وہ اس سے اپنینو اور سینے نوپی درہ سے آپ نے پوچھایہ کون لوگ ہیں۔ فرسند نے بتایا کہ بدوہ لوگ ہیں جود وسروں کے پیچھان کی برائیسیاں کرتے نقے اوران کی عزت واہر وہ برجملے کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا۔ ان کے ہونٹ او نوٹوں سے ملے بطتے تھے اور وہ آگ کھارہ بسے میں نے پہچھایہ کون لوگ ہیں۔ فرشتہ نے بتا یا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پیٹیموں کا مال و بیا میں کھاتے تھے۔ پھرآپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیپٹ بہت بڑے ہیں اور وہ میں کھاتے تھے۔ پھرآپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیپٹ بہت بڑے ہیں اور وہ سانپوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ آنے جانے والے ان کورو ندتے ہوئے گز رجاتے ہیں، وہ اپنی جگھ سے ہیں نہیں سکتے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ فرشتہ نے بتایا کہ یہ ہوا تھا اور دوسری جانب سڑا ہوا گوشت جس سے خت بدلوآر ہی تھی۔ وہ اچھے گوشت کو جھوڑ کرمسرا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں۔ فرشتہ نے بتایا کہ یہ چھوڑ کرمسرا ہوا گوشت کھا رہے کو آپ بی بوری کا ورشو ہروں کو چھوڑ کرمسرا مے اپنی جھوڑ کرمسرا مے اپنی جھوں نے جائز ہو بھی یہ کون اور میں ہوری کو جھوڑ کرمسرا مے اپنی خواہش یوری کی۔

میں آنے گا۔

معراج کے سفریں ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے ہیں۔ وہ جنتی گھیتی کاٹ رہے ہیں۔ وہ جنتی گھیتی کا مع بین ہی ان کی کھیتی بڑھتی جلی جاتی ہے۔ رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے فرسستہ سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ آپ کو بتایا گیب کہ بہ خدا کی راہ بیں جہا د کرنے والے لوگ ہیں۔

دنیا میں آدمی کا اصل امتحان یہ ہے کہ وہ کسی صورت حال ہیں کس قسم کا جواب

دبتا ہے۔ پنظر کے ساتھ کوئی صورت حال پیش آئے تووہ اس کے جواب میں کوئی رویہ ظاہر نہیں

کرتا ۔ گرانسان ایک احباس اور شعور رکھنے والی مخلوق ہے۔ انسان کے ساتھ جب کوئی
صورت حال پیش آتی ہے تو وہ اس کے اندر بلجل بہیدا کرتی ہے۔ وہ اس کے جو اب

ہیں اپنے ہاتھ یا نہ بان سے کوئی ردعمل طاہر کرتا ہے۔ اسی میں آدمی کا اصل استحان ہے۔
ہرا بیے موقع پر خدا یہ دیکھتا ہے کہ آدمی نے اپنے نے رومل کی آز ادمی کوکس رخ پراستعال

ہرا بیے موقع پر خواب میں گالی دی یا گالی کے جو اب میں اس کی نہ بان سے دھائیں۔

مکلیں۔

شیطانی اخلا قیات یہ ہے کہ جب کوئی ناخوش گوار صورت مال پیش آئے تو آدمی ہے خوف ہوکر جوابی کار روائی کرنے گے۔ وہ نفرت کا جواب نفرت سے دے اور غصر کے مقابلہ یں خصر کا تحفہ پیش کرے۔ اس کے برعکس فدائی اخلاقیات یہ ہے کہ آدمی اللہ ہے وہ وقتی جد بات سے او پر اٹھ کر سوچے اور نفرت اور محبت کی نفیات سے ببت د ہوکر معاملہ کرے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ مجھے بیرے رب نے حکم دیا ہے کہ جو مجھ سے کے بین اس سے جڑوں، جو مجھ کو محروم کرے بین اسس کو دوں، جو مجھ پر نظم کرے بین اسس کو دوں، جو مجھ پر نظم کرے بین اسس کو معاف کر دول (وان اصل من قطعنی واعظی من حرصہ نی واعفی من ظلمی)

اس طرح کے مخلف احکام ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن سے یہ معلوب ہے کہ وہ لوگوں کے سلوک سے بالا تر ہو کران کے ساتھ معاملہ کرے۔ وہ نفی نفیات کے مواقع پر مثبت نفیات کا ہر کرے۔ لوگوں کے در میان زندگی گزارتے ہوئے بار بارایس ہوتا ہے کہ ناخوسٹس گوار واقعات پیش آنے ہیں اور آدمی کے اندر ممن الفا مذہ بنا ہوتے ہیں۔ ایسے مواقع پر مومن کو بیکر ناہے کہ ممانفا نہ جذبات بیدا ہوتے ہیں۔ ایسے مواقع پر مومن کو بیکر ناہے کہ ممانفا نہ جذبات کے ساتھ پیش آئے۔ اندر دبالے تکفی کے با وجود وہ دوسروں کے ساتھ بہتر جذبات کے ساتھ پیش آئے۔ جنت ایک نہایت بطیف اور پاکیزہ مقام ہے جوالٹر خصوصی اسمام کے ساتھ اپنے گا؛

یا خا نذکریں گے۔ لوگوں نے پو جھا بھرکھانے
کا کیا ہوگا۔ فرمایا : ڈکارا ورئیبیڈ نکلے گاجو
مٹک کی طرح خوشبو دار ہوگا۔ ان کوجسد
اور تبیج اسی طرح اہمام کی جائے گی جس طرح

يتغوطون و لا يم تغتون - قالوا فما بال الطعام قال جثاء ورشح كرشح المك يلهمون الشبيج والتحميد كما تلهمون النفس (مسلم)

تم سانس بیتے ہمو۔

اس مدین سے معلوم ہوتا ہے کہ جبنت ایک ایسی دنیا ہے جہاں میں اور کثافت بھی خونبو

کی صورت میں خارج ہوتی ہے۔ بھر ایسی دنیا بی وہ لوگ کیوں کر داخل ہوں گے جو اپنی کثافت

کو صرف کثافت کی صورت میں خارج کرنا جانتے ہوں۔ نغض ،نفرن ،حمد ، انتقام اور کبروظلم

یرسب انبان کی نفسیات کا میل کھیل ہے۔ جو لوگ اپنے میل کھیل کو صرف میں کجیل کی صورت

بیں نظام کر کرنا جانتے ہوں وہ جنت بیں بیائے جانے کے خابل نہیں۔

جنت خد اکے ان بہند وں کی کالونی ہے جو اپنے اندر کے میل کو بھی باک کی صورت میں خارج کرنے ہیں۔ جنت ہیں وہ لوگ بیائے جائیں گے جو نفرت کے مواقع پر محبت کریں۔ جو انتقام کے مواقع پر معاف کر دیں۔ جو صدا ور نغض کے مواقع پر خوا ہی کا نبوت دیں۔ جو کبر کے مواقع پر خاکساری دکھا بین اور ظلم کے مواقع پر انصاف کارو یہ اضتیار کریں۔ یہ گویا اپنے میں اور کنا فت کو خوشبو کی صورت ہیں ظاھر کر نا ہے، اخیں خصوصیات و الے لوگ جنت کی کالونیوں ہیں بسائے جائیں گے۔

دنیا کو اس قرصنگ پر بنا باگیا ہے کہ بہاں بار بار آ دمی کونا خوسنگوارصورت حال سے سا بفہ بیش آئے ۔ بہ موجودہ دنیا کے دا رالامتحان ہونے کا تعقب ضا ہے ۔ ان ناخوسٹ گوارمواقع پر جوشخص منتبت ردعمل کا اظہار کرے گا وہ جنت کامستحق بنا اور حجہ سا منفی جذبات کا نشکار ہوجائے اس نے اگل زندگی ہیں اپنے لئے جنت کا استحاق کھو دیا۔
جنت کی فضاؤں ہیں بینے کے قابل وہ لوگ ہیں جن کا یہ حال ہوکہ ان کو پہلیف
حادثہ بیش آئے تو وہ مایوس نہ ہوں بکہ صبر کا طریقہ اختیا دکریں۔ کسی سے ان کو پہلیف
پنچ تو اس کے حق ہیں دعا بیں دیں۔ کسی سے معالمہ پڑے تو انصاف کے مطابق اس کے
حقوق ا داکریں۔ کوئی سنقید کرتے تو اس کوبرا مائے بغیر ہفنڈے دل سے بین کسی سے خوا ہ
کتنی ہی شکایت ہواس کے بارہ ہیں عدل کا رویہ نہچوڑیں۔ جب بھی کسی سے معالمہ پڑ سے تو
دوسرتے تعفی کو ان سے بہتر سلوک کا تجربہ ہو۔ حتی کہ دوسر دل کے ناخوش گوار رویہ سے
اپنے سینہ میں اگر نفرت وعدا و ت کے جذبات بہد داہوں تب بھی دہ ان کو پی جائیں۔
اپنے مخالفا نہ جذبہ کو وہ خیر خوا ہی اور انصاف کی صورت میں ظے ھر کریں۔ وہ ونیا
کی زندگی میں خدا کا ایسا بھول بن جابی جو اپنی کٹ فت کو بھی خوشبوکی صورت میں
کی زندگی میں خدا کا ایسا بھول بن جابی جو اپنی کٹ فت کو بھی خوشبوکی صورت میں
طلح ہر کرتا ہے۔ ایسی پاک زندگی گڑ ا ر نے کی توفیق ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ کو اس طرح پالیس کہ وہ ان کی دور کے نوٹ وعیت بیں بنا اسٹیں۔
ان کی روح کے اندر تیر جائے۔ وہ ان کے دل کی دھر کونوں بیں شال ہوجائے۔ وہ ان کی دل کو خوف وعیت بیں بنا اسٹیں۔

ده مواقع جب که آ دمی کے اندرسرکشی کی آگ بھو گئی ہے اس وقت مومن کو توافع کے ساتھ جھک جانا ہے۔ جب نفرت کے جذبات انڈتے ہیں اسس و تنت اس کو محبت کا رویہ اختیا رکرنا ہے۔ جب بدخوا ہی کی نفیات ابھرتی ہے اسس وقت اس کو خیرخوا ھی کا ثبوت دینا ہے۔ جب بدد عا کے کلمات زبان سے نکلتے ہیں اس وفت اس کو خیرخوا ھی کا ثبوت دینا ہے۔ جب بدد عا کے کلمات زبان سے نکلتے ہیں اس وفت اس کو دعیا کے کلمات ابن زبان سے اداکرنا ہے۔ جب حقوق کو دبانے کا خیبال

آنے لگتا ہے اس وقت حقوق کو پورے انھاف کے ساتھ لوٹا ناہے۔جب حق کا اعتراف کرنے میں اپنا وقت ارگرتا ہوا نظر آتا ہے اس وقت وقار کا خیال چھوڑ کہ حق کا اعتراف کر لینا ہے۔جب کسی کے خلاف جوابی کا رروائی کا فرہن ابھر تا ہے اس وقت جوابی کا رروائی کا خرہن ابھر تا ہے اس وقت جوابی کا رروائی سے اپنے کور وک کر مخالف کے ساتھ وہی کرنا ہے جو خیرخواہی اور انھاف کے نقاضے کے مطابق ہو۔

اگر آپ ٹرک پرسوار ہوں توسٹرک پر دوٹ تا ہواٹرک آپ کوزبر دست جھکے دےگا۔اس کے برکس جب آپ ایک انچی کارپر بیٹیے ہیں تو تیز دوڑتے ہوئے ہیں کار آپ کو جٹکے نہیں دینی۔اس فرق کی وجہ یہ کہ کا رکے پہیہ کےساتھ شاک ایپنزار برلگا ہوا ہو تا ہے۔اس کی وجہ سے کار اپنے تمام جٹکوں کواپنے پہیہ پر مہیں بہنچنے دیتی۔اس کے برکس ٹرک ہیں اس مہیں بہنچنے دیتی۔اس کے برکس ٹرک ہیں اس تقم کا شاک ایبنزار بر نہیں ہوتا اس لئے اس کے تام جٹکے مافرک ہیں اس انگرسے بے نوف آ دمی ٹرک کی اندے ۔ وہ اپنے اندر کے نفیاتی ہلکوں کو برداشت نہیں کرتا۔ وہ ان کو دوسروں کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ اس کے برکس الشرسے ڈورنے والاا دمی کار کی انت ہوتا ہوتا ہوئے نہیں دیت۔اس کے برکس سہدلیتا ہے، ان کو دوسرے انسان تک منتقل ہونے نہیں دیت۔اس کا نام صبر ہے۔ میر بہ ہے کہ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے جو ناخوشگواریاں پیش آ ئیں ان کو آ دمی اندر ہی اندر ہی اندر بی اور ہے کر دوسروں کی طرف خوشگواری کو نشقل کرے۔ یہی وہ جٹکوں کو اپنے او پر لے کر دوسروں کی طرف خوشگواری کو نشقل کرے۔ یہی وہ جسکوں کو اپنے او پر لے کر دوسروں کی طرف خوشگواری کو نشقل کرے۔ یہی وہ صلاحیت ہے جو آ دمی کوجنت بی آبا و کے جانے کے قابل برنی تی ہے۔ جنت و ہ

لطیف مقام ہے جہاں کا فت بھی بہت کل خوشبو طا ہر ہوگی۔ ایسی لطیف آبا دی ہیں رہنے کا متحق صرف وہ تخص قرار دیا جائے گاجس نے دنیا کی زندگی میں یہ نبوت دیا ہو کہ اپنی نفییا تی کتا فت کاخوشبو کی اپنی نفییا تی کتا فت کاخوشبو کی صورت میں خارج کریک تاہے ، کثا فت کاخوشبو کی صورت میں نفییا تی اعتبار سے ہوتا ہے ۔ آخرت میں بہی صورت میں نفییا تی اعتبار سے ہوتا ہے ۔ آخرت میں بہی واقعہ النگرے حکم کے نحت ہا دی صورت میں پیشس آئے گا۔

ایک حدیث بی ارت و ہواہے کہ یہ آدمی کے اپنے اعمال ہیں جوآخرت بیں اس کولوٹائے جائیں گے (انماھی اعمالکھ خدر دالیہ می و نبا بیں آدمی کے اخلاتی اعمال آخرت بیں مادی نتائج کی صورت اختیار کرلیں گے۔ ہروا قعہ جو دنیا بیں پیش استاہے اسس بیں آدمی کے لئے دوقعم کے جو اب کا امکان رہتاہے۔ اس سے فیصلہ ہوتا ہے کہ کون جنتی ہے اور کون جنمی ۔

کوئی حق بات سامنے آتی ہے، اب ایک شخص اسس کا اعتراف کر لینا ہے اور دوسرا شخص انکار کرتا ہے۔ کوئی معالمہ بڑتا ہے ، اس بیں ایک شخص انصاف پر قائم رہنا ہے اور دوسرانظلم پر انر آتا ہے۔ کوئی نا موافی صورت حال پیش آتی ہے، اب ایک شخص تواضع کا انداز اختیا رکر تاہے اور دوسرانظلم کا انداز اختیا رکر تاہے اور دوسرانظلم کا رویہ اپنا تا ہے اور دوسرانخص نفرت اور سے، اب ایک شخص محبت اور خیرخواہی کا رویہ اپنا تا ہے اور دوسرانخص نفرت اور انتقام کا۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ردعل ہیں اور بی آخریت کی زندگی بیں آدی کے انجام کی شکیل کر ہے ہیں۔ ہمارے اخلاتی اعمال جب با دی صورت اختیا ریس آدئی کے انجام کی شکیل کر ہے ہیں۔ ہمارے اخلاتی اعال جب با دی صورت اختیا رسی تو انہیں ہیں سے ایک صورت کا نام جہنم ۔

## ارکان اسسلام

## اركان اسلام

حضرت عبدالتُّر بن عمر رضى التُّرعند كِيتة بين \_ ميس الخطاب فال سمعت رسول الله صلى الله ني سول الترصلي الترعبي وسلم كو كيق بوئ سنا ـ اسلام کی بنیاد یا نج چیزوں پررکھی گئی ہے۔ محمداً عبدلا ورسول، واقام الصلية اسك بندك اوررسول بين - اورنما زفام كرنا. اورز کو ٔ و بنا اور بیت الله کا مج کرنا اور دمفیان کے روزے رکھنا۔

عن ا بي عبد الرحلي عبد الله بن عمر بن عليه وسلم يقول : بُنى الاسلامُ على خمسِ شهادةِ أَنُ كَالِلُه الْأَلْلُهُ و أَتَّ كُوابِي دِينَاكُهُ اللَّهِ عَلَى الْمُبْيِنِ اورمِمْد وابيتاءالزكوة وحج البيت، وصوم دمضان (رواه البخارى ومل)

بعض روایتول میں یہ الفاظ ہیں کہ اسلام کی تعمیر پانچ ستونوں (خمس دعائم) برگی کی ہے۔ (كتاب الصلوة محمد بن نصرالمروزى ) ايك عمارت اپنى تفقيلى صورت بيں بہت سے اجزاد کامجموعہ ہوتی ہے۔مگرب ری عمارت جس چیز کے اویر کھروی ہوتی ہے وہ حیث ر کھیے (Pillars) ہوتے ہیں۔ اس طرح اسلام کے لئے بھی یہ یا یخ چیزیں کھیے کا درجب رکھتی ہیں۔ان کے مضبوط ہونے سے اسلام مضبوط ہوتا ہے اور ان کے کمزور ہونے سے اسلام کمزور ہوجا تاہے۔ ہرا دمی کی ہستی ایک زبین کی مانندہے۔ اگر وہ اپنی اس" زبین" پر ضدا کی پسند والی عمارت کوٹری کرنا چاہتا ہے تواسس کے لئے ضروری ہے کہ سب سے بہلے وہ ان یا نے کھبوں کو پوری مضبوطی کے ساتھ قائم کرے۔ ان کھبوں کو کاٹرے بغیرنه فرد کی سطح پر اسسلام کاظہور ہوسکتاہے اور ندسماج کی سطح پر۔

اسلام آدمی کے اندر جوزندگی پیداکرنا چا بتاہے وہ ایک لفظ میں عبادت یافدا

پرستی کی زندگی ہے۔ تاہم ابن تفصیلی صورت میں وہ پانچ چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے؛ ایمان

نماز، روزہ، زکوۃ اور جے۔ یہ پانچ چیزیں پانچ رسمیات نہیں ہیں بلکہ پانچ اوصاف ہیں۔

بہ ان مطلوب چیزوں کا خسلامدہ ہے جو ہمارا مالک ہما ری زندگیوں میں دیجھنا چاہتا

ہے۔ اگریہ پانچ اوصاف آدمی کے اندر حقیقی طور پرسپ را ہوجائیں نوگویا اس کے اندر حقیقی طور پرسپ را ہوجائیں نوگویا اس کے اندر حقیقی طور پرسپ را ہوجائیں نوگویا اس کی ذندگی

وہ بنیا دی صلاحیت بریدا ہوگئی جس کے بسد یہ امید کی جاسکتی ہے کہ اس کی ذندگی

میں اس ربانی کردار کا ظہور ہوجس کو اسلام ایک ایک شخص کی زندگی میں بہیدا کرنا

عا ہتا ہے۔

ایمان کامطلب فد ائی حقیقت پرتین ہے۔ نمازی حقیقت یہ ہے کہ آدمی اللّٰہ کی بڑائی کے آگے اس طرح جیکے کہ اپنی بڑائی کا احساس اسس کے اندر سے ختم ہوجائے۔ روزہ اللّٰہ کے ہمروسے پرصبر کرنے کا نام ہے۔ زکو ہ یہ ہے کہ آدمی دوسرے کا حق بہانے تاکہ فد الس کو اسس کے حصہ سے محوم نہ کرے ۔ جج سے مراد یہ ہے کہ فدا کے بندے فدا کے مذاب کو اسس کے حصہ سے محوم نہ کرے ۔ جج سے مراد یہ ہے کہ فدا کے بندے فدا کے برکہ فندا کے مزد تھے کہ استان این اپنی تحقیقت کے اعتبار سے اوصاف ہیں نہ کہ مض فاتی مرائم ۔ گویا کہ نظین، بیفسی، صبر حق شناسی اور اتحادوہ پانچ صفاتی کھے ہیں جن کے مرائد کے دوہ پانچ صفاتی کھے ہیں جن کے اور یہ اسلامی زندگی کا گھر بنتا ہے۔

الميان

التُّركوابنِ الله بنانے كا قراراس كوا بناسب كچھ بنانے كامعا برہ ہے- يہالتُّركو اپنے احساسات اور جذبات كامركز بناناہے - يہ اپنے آپ كو بكل طور پرالتُّركے حوالے ۱۹ كرناه - يه اس بات كا فيصله كرنا يجكه آ دمي ايني اميدون ا ورنمن وّن ابني اندن ويواور النجاوں كامركز الله كوبنائے گا۔ وہ كہيں اور جينے كے بجائے اپنے رہ بیں جئے گا۔ آدمی کی امیدیں اور اس کے احساسات جہاں اکھے ہوئے ہوں، وہیں وہ آدمی جي ربام - اسس اعنبارسے ديڪئے تو ہرآ دمي،خو ا ہ و ہ چيوڻا ہو يا بڑا ، کہيں نہ کہيں جي ر ہاہو تا ہے۔ کوئی اپنے گھربار اور اپنے بال بچوں میں جینا ہے۔ کوئی اپنے معاشس اور کار و باریس جیناہے۔ کوئی اینے سیاسی مثنا غل اور قیا دتی مصرو فیات میں جیناہے، کوئی اپنی عزت اور افت دار کے خو ابوں ہیں جیتا ہے۔غرض ہر آ دمی کہیں یہ کہیں جی ر ہاہے۔ گر بیتمام جینا جا ہلیت کا جیناہے۔ بیا پناآٹ بیا نا ایسی ناخوں بربنا اُ ہے جن كاحقيقةً كو ئي وجود نهيں۔حقيقي جينا ببہے كه آ دمي اپنے رب بيں جينے لگے۔وہ اسس سہارے کو پرط لے جس کے سوااس کا 'نات بیں کسی کے لئے کوئی سہارا نہیں۔ وہ اللہ کی یا د کولے کرسوئے اور الٹارکی یا دیے سیاتھ صبح کرے۔ وہ اسی سے بھروسے بریر م کے اور اسی کے بھروسے پر چلے ۔ وہ اسی کے لئے بوے اور اسی کے لئے خاموشی اختیار کرے ۔ ایمان کی مثال بجلی کی کرنے کی سی ہے ۔یا ور ہا ڈسس سے بجلی کی کرنے جب کارخانہ میں پہنچتی ہے توسارا کارخب نہ جگمگا اعتاہے۔اس کی تمام کلیں حسر کت میں آجاتی ہیں ماس طرح جب کسی بندے کا بنے رب سے ایمانی تعلق قائم ہوتا ہے تو اس کے اندراجانک ایک نئی روشنی آجاتی ہے ،اس کی فطرت جاگ اٹھنتی ہے۔ ابہان اس کے قلب کو گھ مانے والا اور اس كى روح كو ترط يانے دالا بن جا ناہے۔ و ه اسس كے اندر ايك نئي آگ لگا ديتا ہے۔ و ه انسان جو بہلی بار اپنی بال کے بریٹ سے بیدا ہواتھا ، و ہ دو بارہ ابیان کی کو کھ سے ا يك نيا جنم ليناهم وه اب خداس الگنهيس ربتا بلكه خدايس ن به وجاتام -

ایک شخص کوسی سے مجت ہو توجمانی طور پر وہ اس سے جدارہتے ہوئے بھی حیاتی طور پر وہ اس سے مل حب تا ہے۔ وہ ہر چیزیں اس کا جبوہ دیجئے لگتا ہے۔ یہی حال اللہ پر ایمان لانے والے کا ہوتا ہے۔ وہ آسمان کی وسعتوں میں خداکی عظمت کا مشاہدہ کرتا ہے۔ طوفانوں کی قہر رانی یں اس کو خداکا جبلال و کھائی دیتا ہے۔ چرظ یوں کے چیچے میں اس کو خداکے نفے سائی دیتے ہیں۔ سورج نمکنا ہے تواس کو محسوس ہوتا ہے کہ خدا نے ابن نو رانی ہا تھ اس کی طرف بڑھا یا ہے۔ وہ درختوں کو دیجھنا ہے تواس کو ایسا کو ایسا کو ایسا معلوم ، موتا ہے گویا خداکی غلیق کہانی سرسبز صفحات کی صورت میں زبین کے او بر پیسیلادی گئی ہے۔ ہوا کا جو نکا جب اس کو چھوتا ہے تو وہ اس کے لئے خداسے انسال کے ہم معنی بن جاتا ہے ۔ غرض جو تخص خداکا مومن بن جائے وہ ہرآن خدا کے انتھال می مندریں غوط لگا تا رہتا ہے۔ ہر تحربہ جو اس کے ساتھ گزرتا ہے وہ وہ ہرآن خدا سے ملانے والا بن غوط لگا تا رہتا ہے۔ ہر خدا کا مومن بن جائے وہ اس کو خدا سے ملانے والا بن خوط لگا تا رہتا ہے۔ وہ خدا کا ہو جاتا ہے اور خدا اس کا۔

الله پرایمان ایک ایسے خدا پر ایمان ہے جوساری کا ننا ت کا فائق ، الک اور پر ور دگارہے۔ اس نے سب کچھ بنایا ہے ،اس کے بہارے ہر چیز قائم ہے ،اس کے بغیر کسی چیز کا کوئی وجود نہیں ۔ ایمان آ دمی کے اندراس شعور گوزندہ کرتا ہے۔ اس کا نیتجہ یہ بوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس حیثیت سے دیجھنے لگتا ہے کہ وہ ایک خدا کا بندہ ہے ،ہر چیزیں اس کو خدا کا کر نشمہ نظر آتا ہے اور ہو طیداس کو خدا کے ہاتھ سے ملت ابوا دکھا کی دیتا ہے۔ خدا کا کر اور اس کی جمد ہر آن اس کے اندرسے المبتی رہتی ہے۔ ایسے آ دی کے کمان عفلت کے کما ت غفلت کے کما ت نہیں ، موتے بلکہ ہوش مندی کے کمات ہوتے ہیں۔ ہر وقع اس کے لئے خدا کی یا د دلانے والا بن جانا ہے۔

دن بحرکاتھکا بواشام کو دہ اپنے بستر پر لٹیتا ہے ، اسس کو گہری نین د آجا تی ہے ۔ جے کو دہ قذر یہ جو کر اٹھنا ہے تو ہے جا ہو اس ان میں کریں جی بیٹ ہے۔ اگر آدمی پر نیند نہ آئے تو وہ باگل ہو جائے اور چند دن کی نی اسس کے لئے ممال ہوجائے۔ دات کی نار بی کے بعب دجب سورج نکا ہے اور دنیا کو دوشن کر دیتا ہے تو اس کا دل ہے اختیار پکار اٹھنا ہے : کیسی با برکت ہے وہ ذات دنیا کو دوشن کر دیتا ہے تو اس کا دل ہے اختیار پکار اٹھنا ہے : کیسی با برکت ہے وہ ذات جس نے دوشنی پیدا کی۔ اگر دوشنی نہ ہو توسار اعالم تاریخی کا ہمیب سمت در بن جائے۔ جب اس کو بھوک گئی ہے ، وہ پائی بیتا ہے اور کھا نا کھا تا ہے تو اس کی پوری ہمتی شکر کی کی بیتا ہے اور کھا نا کھا تا ہے تو اس کی پوری ہمتی شکر کی کی بیتا ہے ۔ وہ چران ہو کر سوچنے گئا ہے کہ خد ااگر آدمی کے لئے کھا نا اور پائی منا اس کو جو سائلگتی ہے تو وہ خد دا کو مدد کے لئے کیا رہا ہے۔ اس کو جہ تیس بیش آتی ہیں تو وہ خدا ہی سے امید کرتا ہے کہ وہ اس کی حاجوں کو پور افرائے گا۔ اس کو نفع متا ہے ۔ اس کو نفع متا ہے ۔ اس کو نفع متا ہے تو اس کو افرائی بنجتا ہے تو اس کو وہ خدا کی قدرت کو بیتا ہے تو اس کو وہ خدا کی خدا کی خو از شیس یا در انہیں کہ کی خوا میں کہ نہ خدا کی حریف نہیں بنتی ۔ کوئی مصلحت میں بید انہیں کرتا ۔ کوئی مصلحت اس کو خدا ہے بر خدا کی حریف نہیں بنتی ۔ کوئی مصلحت اس کو خدا ہے بر خدا کی حریف نہیں بنتی ۔ کوئی مصلحت اس کو خدا ہے بر دو انہیں کرتا ہو کہ خدا کی حریف نہیں بنتی ۔ کوئی مصلحت اس کو خدا ہے۔ بر وانہیں کرتی ۔

ایک شخص زبین اور دو سرے اجرام کی قوت کشش کودریا فت کرے یا کائن آئی شخص زبین اور دو سرے اجرام کی قوت کشش کودریا فت کرے یا کائن تا منطاعوں کو اپنے آلات کی مددسے پالے تویہ اسس کے لئے محض ایک علمی یافت ہوگی ۔ یہ پائے والے سے کسی فرمہ واری کا تقاضا نہیں کرے گی ۔ مگر ضدا کو پانے کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ خدا کو پانا ایک ایسی مستی کو بانا ہے جو سننے والا اور جانبے والا ہے۔ جو حکم ست اور ہا

جب آدمی اس یقین یک پہنچیا ہے تو وہ خدا کی ہیبت سے کانب اعقاہے۔ وہ پکار اعقا ہے: "خد ایا مجھے اس دن رسوا ہونے سے بچاجب تو اپنی طاقنوں کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ جب انصاف کانز از وقائم کیا جائے گا۔ جب آدمی بالکل بے بس حالت میں نیرے سامنے کھوا ہوگا۔ جب تیرے سواکسی کے پاس کوئی اختیار نہ ہوگا"

خداکو اللہ بنانے ہی کا ایک پہلورسول کی رسالت کو ما نناہے ۔ جب آدمی خداکو ایک زندہ اور باشعور ہستی کی حیثیت سے پاتا ہے تو فور اً یہ سوال اس کے سلنے آجا تا ہے کہ میرا خدا مجھ سے کیا چا ہتاہے ۔ اس سلسلے ہیں اسس کو اندرونی فطرت سے انثارے ملتے ہیں ۔ کا فنا ت ابنی خاموش زبان ہیں چھ بیغا مات نشر کرتی ہوئی نظر آتی ہے ۔ مگر وہ چا ہمتا ہے کہ اپنے رب کے پیغام کو یقینی زبان ہیں پالے، وہ آنے والے دن سے پہلے اس دن کے معاملات سے با خرہو جائے ۔ عین اس وقت اسس کو یغیم بیغا ہوں ۔ انٹر نے مجھ کو یغیم کی آوا زبان ٹی دیتی ہے ۔ " میں الٹر کا بہندہ اور رسول ہوں ۔ انٹر نے مجھ کو انسانوں کی ہدایت کے لئے ہمیجا ہے ۔ میری طرف آؤا ور مجھ سے اپنے رب کے بیغا مات معلوم کر د؛

طاقت کاخز اند ہے۔ ایسے خدا کوجب ایک شخص پا تا ہے تو ٹھیک اسی دقت وہ اس حقیقت کو بھی پالیتا ہے کہ خدا نے اس کوا ورکا ٹینات کوعبث نہیں بنا باہے۔ ایک عظیم انشان کا ٹینات یوں ہی خاموشس کھڑی رہے اور اس کی معنوبیت کمبھی ظا ہر نہ ہو ، یہ ایک ایسی کا ٹینات میں بالکل نامکن ہے جس کا بنا نے اور جیلانے والا ایک علیم اور عزیز نے فدا ہو۔ اس طرح اس کی ایما فی یافت اس کو اسس یقین تک پہنچاتی ہے کہ ضرور ہے خدا ہو۔ اس طرح اس کی ایما فی یافت اس کو اسس یقین تک پہنچاتی ہے کہ ضرور ہے کہ ایک دن ایسا آئے جب کہ وہ خد الوگوں کے سامنے ظل ہر ہو جائے جو کا ٹینات کے تمام واقعات کے پیچھے کام کر دیا ہے ، جب آ دمی ان حقائق کو دیکھ کر جان لے جن کی بابت تمام واقعات کے پیچھے کام کر دیا ہے ، جب آ دمی ان حقائق کو دیکھ کر جان لے جن کی بابت تمام واقعات کے پیچھے کام کر دیا ہے۔

پھر بہی بھین اس کو بہ بھی بت آہے کہ کا نمان کے خات و مالک کاظہوراس نئم کا غیر متعلق ظہور نہیں ہوگا جیے تاریک ران کے بعدر وحضن سورج نکھآہے۔ بہ ایک باشعور اور محاسب و بحب ازی طاقت کاظہور ہوگا۔ خدا و ندکا نمان کاظہور کا نمات کے لئے نیامت کے بمعنی بن جائے گا۔ خد اک طاہر ہوتے ہی اس کے تمام مرشس اور خود پرست بندے خدا کی اس دنیا ہیں ہے قیمت ہو جائیں گے۔ وہ اس دن کھی مجھر سے بھی زیا وہ حقیر نظر آئیں گے۔ دوسری طرف اس کے خدا پرست اور و فا دار بعدے اچانک سرفرازی کامف ام حاصل کر ہیں گے۔ خدا کا غیب میں ہونا خدا کے غیروفادار بندوں کو اچھیل کو دے مواقع دی ہوئے ہے۔ خدا کا غیب میں ہونا خدا کے وفا دار بندوں کو اچھیل کو دے مواقع دی ہوئے ہے۔ خدا کا فا ھر ہونا خدا کے وفا دار بندوں کے لئے سرار کی کا دن بن جائے گا۔ اس کے بعد دایک نئی . زیا وہ بہتر اور مکمل دنیا نئر وع ہوگی جہاں سرخس لوگ ا بدی طور پرجہنم میں ڈال دستے جائیں گے۔ اور وف ادار لوگ ا بدی طور پر جنت مین خوشبوں اور لذتوں کی زیدگی گرزاریں گے۔ اور وف دار لوگ ا بدی طور پر جنت مین خوشبوں اور لذتوں کی زیدگی گرزاریں گے۔ اور وف ادار لوگ ا بدی طور پر جنت مین خوشبوں اور لذتوں کی زیدگی گرزاریں گے۔ اور وف ادار لوگ ا بدی طور پر جنت مین خوشبوں اور لذتوں کی زیدگی گرزاریں گے۔

پڑول کی آگ باسوکھی زبین میں بارٹس۔ اس کالپر ۱۱ ندر ونی وجو در بانی روشنی سے بھڑک اٹھنا ہے۔ اس کی تلاسٹس کی سوکھی زبین حق کی بارٹسس سے ایک ایک فطرہ کو جذب کرتی چلی جاتی ہے۔ وہ خداکو پانے کے ساتھ اس کے بغیب مرکو پالتیا ہے، اور پیغمبرکو پانے کے ساتھ اپنے خداکو۔

رسول کوئی فرخن یا کوئی غیرانسانی وجود بہیں۔ وہ مجمی ایک انسان ہے اور سارے
انسانوں کی طرح ایک ماں کے پریٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کی خصوصیت صرف بہ
ہے کہ خدا نے اسس کو اپنی پیغام رسانی کے لئے جن لیا۔ خد انے دیکھا کہ وہ ایک ایسا
انسان ہے جس کی فطرت پوری طرح نزندہ ہے۔ جس کے قول وعمل ہیں تضا دنہیں جس
نے نبوت سے پہلے جالیس سال کی عمر نک کھی ایک بار بھی ا بانت کی ا دائی ہیں کو تا ہی
نہیں کی۔ وہ سچا ہے ، وعدہ پورا کرنے والا ہے ، وہ اپنے سینہ ہیں انسانہ بن کا درد
دکھتا ہے ، وہ حق کے لئے اس سے زیادہ بے چین ہو تا ہے جننا کوئی تخص ا پنے
ذاتی منافع کے لئے بے چین ہوتا ہے۔

ندانے محمدین عبداللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں وہ خالص روح پائی جوحق کی امانت کا ابین بن سے۔ اس نے اس کے اندر وہ غیر صلحت پرسنانہ کر داربا یا جوکس ادفیٰ لچک کے بغیر ربانی ذرمہ داری کو اداکرسکے۔ اس نے اس عربی انسان میں وہ طلب دھی جو اس بات کی فیمانت تھی کہ وہ خداکی الب می امانت کی پوری متدر دانی کرے گا۔ اور اس کو اس کو لینا چاہئے۔ ان پیسلونوں میں بیعر بی انسان جو اس کو لینا چاہئے۔ ان پیسلونوں میں بیعر بی انسان چاہئے۔ ان پیسلونوں میں بیعر بی انسان جو اس کو اینا چاہئے۔ ان پیسلونوں میں بیعر بی انسان کی انتہائی میکن شاہت ہوا۔ اس لئے خدانے اس کو اینے آخری اور عالمی بیغیر کی حیثیت سے جن لیا اور اس انسان کا بل نے اپنی نبوت کی سراسال کی اور عالمی بیغیر کی حیثیت سے جن لیا اور اس انسان کا بل نے اپنی نبوت کی سراسال کی

زندگی سے نابت کر دیا کہ خداکا یہ انتخاب انتہائی درست تھا۔ اس انسان کامل نے پنجیری کی ذمہ داری کو آئی معیب اری صورت میں انجام دیا کہ اس سے زیادہ معیاری صورت میں اس کی انجام دہی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔

پینیرے ذریعہ ہم کوخداک وہ محفوظ کتاب لی ہے جو اس کے اور فراشتہ کے ذریعہ ا تاری گئی۔ اس کتاب بین و ه تمام چیزیں تھی ہوئی صورت بیں موجود ہیں جوالٹر کو ہم سے مطلوب ہیں۔ قرآن میں اللہ بھی سے انسانی زبان ہیں ہم کلام ہو تاہے۔ بینم ہرنے اور آپ کے سا تغیوں نے ہرقسم کا بہنرین اہتمام کرکے اس کو اسس کی اصلی شکل میں محفوظ رکھا۔ اور ہم کو پوری طرح بہنچا دیا۔ پینمبرز صرف خدائی الهام کو وصول کرنے والاتھا بلکراس نے کا ل اور مکل صورت میں اسس کو اپنی زندگی بیں اختیار کیا۔ اس طرح پنیم کے زندگی اس ربانی ہدایت کاعلی نمونہ بن گئی جوت ران بیں تفظوں کی صورت میں طل ہرکی گئی تھی۔ پیغمبرنے گھریلوزندگی بہنائی۔ وہ بستی اور بازار وں میں بوگوں کے درمیان ر ہا۔ اس نے دوستنوں اور وشمنوں سے معاملہ کیا۔ اس کو فتح وشکست کے مواقع پیش آئے۔ اس نے دعورت دی اور دعونی مراحل سے گزرا۔ اسس کو بھوک لگی اور اس نے چوٹ کھائی۔ اس نے مفلس اور دولت مندی کے دن دیکھے۔ غرض ایک عام آ دی سے لے کر ایک جج اور بادستاہ یک انسانی زندگی کے جتنے مختلف تجربات ہیں ،سباس پرگزدے - ہرجگراسس نے ایک ربانی النان کا رویہ اختیارکیا ۔ اس طرح اسس کی زندگی قیامت تک تمام انسانوں کے لئے مکل نمونہ بن گئی۔ ہر وہ آ دمی جواپنے دب کے پہاں اس حال میں بہنچنا جا ہتا ہے کہ اسس کارب اس سے راضی ہو ا ور اسس کو ابدی باغوں والے گھریس داخل کرے، اس کے لئے ایک ہی را ہ ہے۔ وہ تو ان سے اللہ کا حکم علوم

سے اور بیغیبر کی زندگی ہیں اسس کم کاتملی نمونہ دیجھ۔ اوران دونوں چیزوں کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے لگے۔ اس کے سوا جتنی صورتیں ہیں، سب بھلنے کی صورتیں ہیں، سب بھلنے کی صورتیں ہیں، نیات کی صورت اس کے سواا ورکچھ نہیں۔ بیغیبر کی زندگی ایک الین کمکل زندگی ہے جس میں چھوٹے لوگوں کے لئے بھی۔

#### نساز

اسلام کا دوسرارکن نمازے۔ نما نہ اپنی تعین شکل کے اعتبارسے یہ ہے کہ روزانہ
دن رات کے درمیان پانچ وفت مقررہ اندانہ میں اللّٰہ کی عبا دِت کی جائے۔ یہ اندازہ
رسول کے ذربیداللّٰرتوب اللّٰ نے ہیں سکھا یا ہے، اتنا جام ہے کہ اسس سے نہ یا دہ بہتر
عبا دہ تی اندا نہ کا تصور نہیں کہ جاسکتا۔ جب دقت آتا ہے تو افران کے ذربیداللّٰہ کی
بڑائی کا اعملان کیا جا آہ اورست یا جا تا ہے کہ نہ از کا دقت آگیا، اپنی فلاح کے
یلے جمع ہوجاؤ۔ لوگ وضو کر کے اپنے پاکی کے احساس کو تا زہ کرتے ہیں۔ پھراللّٰہ کو
یا دکرتے ہوئے مبحد میں پہنچے ہیں۔ وہاں سب مل کونساز اداکرتے ہیں۔ نماز کا ایک
امام ہوتا ہے جس کی رہنا تی میں اجتماعی نہ زاداکی جاتی ہے۔ بیاس بات کی علامت ہے
کہ اس طرح سارے سلمان خدا کے رسول کو اپنام کرنے اجتماع قرار دے کراس کے گرد نخد د
نیاز میں برگ کا اقرار کہ یا جا تا ہے۔ کہی دست بہتہ کھوے ہوکر، کہی جھک کر، کبھی
نیاز میں رائہ بیٹھ کر کہی اپنے سرکو زین پر رکھ کو خدا کے ساتھ اپنے عہد بندگ کو تازہ
نیاز میں۔ نماز میں قرآن کے حصے یا صے جاتے ہیں۔ قرآن کی دعوت کا تعارف می جاتا ہے۔
کہ اس کو جہاں کہیں سے اور حبننا بھی پڑھئے، قرآن کی دعوت کا تعارف می جاتا ہے۔

قرآن کا ہرسفے گو باقرآن کا خلاصہ ہے۔ اس طرح نمازیس اگرچہ بیک وقت قرآن کا مختفر حصہ پڑھاجا تاہے مگروہ اللہ کی پیندو ناپ ند کوجا ننے کے لئے ہمیٹنہ کافی ہوتا ہے۔

اس کے ساتھ نمیازیں خداکی حمد اور ذکر کے کلمات بولے جاتے ہیں، اسس سے دعائی جاتی ہے ، رسول کے لئے اور تمام اہل ایمان کے لئے نبک جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس طرح اپنے کیا جاتا ہے۔ اس طرح اپنے مختلف اجزاء کے ذریعہ غاز ایک ایساعمل بن جاتی ہے جو بیک و فت اللہ کی عباوت ہی ہے مختلف اجزاء کے ذریعہ غاز ایک ایساعمل بن جاتی ہے جو بیک و فت اللہ کی عباوت ان کے اور اللہ کے حکموں کی یا در ہانی بھی ۔ وہ اہل ایمان کے لئے دینی غذا بھی ہے اور ان وضبط در میان انجاد و اجتماعیت کا فرریعہ بھی ۔ وہ اسلامی زندگی کا نتیان بھی ہے اور ندگی ہن حرکت کی تربیت بھی ۔ وہ اللہ سے دوحانی انصال کا مقام بھی ہے اور دوزمرہ کی زندگی ہن حرکت وعلی کاسبق بھی ۔

ناز اپنی شکل کے اعتبارسے بخصوص عبادت کا نام ہے اور اپنی حقیقت کے اور اپنی حقیقت کے اور اپنی حقیقت کے اور اسے تواضع اور توجہ الی الٹرکا۔ اپنے مقابر بین کسی کی عظمت تبیام کرنے کے لئے آو می زبان سے جوآخری کلمہ بول سکتا ہے وہ یہ کہ وہ کچہ '' وہ سب سے برا اے '' نمازیں بار باریہ کلمہ (الٹراکبر) خدا کے لئے بولا جا تاہے اور اس طرح اپنے مقابلہ بین خدا کی آخری مطلق کبریائی کا اسانی افراد کیا جا تا ہے۔ جسمانی طور پرکسی کی برا ان کے اعتراف کی آخری صورت نہیں بوسکتی جس سے آدمی دوسرے صورت سجدہ ہے۔ سجدہ سے برا معرکوئی صورت نہیں بوسکتی جس سے آدمی دوسرے کی عظمت کا جسمانی اعتراف کرے ۔ نمازیں باربار خدا کے آگے سجدہ کرکے خدا کی بے نتال مظنوں کا علی اعتراف کرے ۔ نمازیں باربار خدا کے آگے سجدہ کرکے خدا کی بے نتال عظمت کا جسمانی اور کی جا سے دیا دہ کا میاب بیڈت جو تصور کی جا سے ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے چہرے کا دخ پوری طرح

اس کی طرف کر دے۔ نما زیس بیت الٹر کی طرف رخ کا اہتمام کرکے ظاہر کیاجیا تا ہے کہ بندے نے اپنی زندگی کو فند اک طرف موٹد دیا ،اس نے اپنی زندگی کو اندر سے لے کہ باہر بک فدارخی (God-oriented) بنانے کا فیصلہ کر لیا۔

الله كي آگے بندے اس جه كاؤسے جوكيفيت بيدا ہونى ہے وہ صرف فدا كے سامنے جھكا وُ بك نہيں رہنى ، وہ اس كامنى كل كيفيت بن جانى ہے ۔ جوا دى الله سے ورنے گئے ، جواللہ كے آگے جھك جائے ۔ جواللہ كے منفا بلہ میں اپنے كو بے حقیقت بنالے وہ بندول كے سامنے آئے گا تو نامكن ہے كہ بيہاں اس كے روبييں اس كے عبادتی اشرات ظاہر نہ ہوں ۔

وہ انیان کے آگے سب ہ یں نہیں گرے گا گر وہ انیان کے تقابلہ بیں گھمنڈ کمی نہیں دکھائے گا۔ وہ انیان کو'' تو بڑا ہے'' نہیں ہے گا گر اپنی بڑائی کاسکہ اس پر قائم کرنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا۔ نہا زمیں اس کا ساجہ بنتا بندوں کے مقابلہ بیں تواضع کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ نہاز میں اس کا خدائی تا بعد داری کا قرار کو نا بندوں کے معاملات میں حقوت کی اوائی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ نہاز میں اس کی رخ بن میں بندوں کے معاملات میں اصول کی یا بندی کی صورت میں ظاہر ہوگی ۔ وہ انیان جوخدا کے سامنے کا مل بندگی کا افرار کر کے مسجد سے نکلا تھا، وہ بندوں کے درمیان کا مل اخلاق کا نمور بن ہوا وہ کھا گی دے گا سے نماز کسی بندے کے معاملات کو خد ا کے سامنے جن کی بنیاد پروت اُم کرتی ہے اور بندوں کے ساتھ اس کے معاملات کو تواضع کی ساتھ عجو کی بنیاد پروت اُم کرتی ہے اور بندوں کے ساتھ اس کے معاملات کو تواضع کی بنیاد ہر۔

روزانه پایخ و قت کی نمازوں کے علاوہ نماز کی اور مجمی کئی صورتیں ہیں۔

رات کوتبجبدی نمباز، کوئی غیرمعولی واقعہ پیش آنے کے وقت کی نمباز، حاجت اور اسخارہ کی نمباز، اسی طرح جمعہ اورعیب بین کی جماعت، جب زہ کی نمباز جماعت، وغیرہ - یہ نمازیں اسی کیفیت کو مزید اضافہ کے ساتھ ماصل کرنے کی کوششیں ہیں جو بینج وقعہ نمباز وں سے ہرروز مطلوب ہوتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نمباز اگر پوری طرح کسی کو مل جائے تو وہ اس کی بلوری زندگی ہیں شام ہوجاتی ہے ۔ وہ ایک نیبا کام شروع کرے تو دورکعت نماز پڑھ کر خدا سے مدد کی در خواست کرتا ہے ۔ وہ کوئی مسلم اس کی بیلی بار جائے تو وہ ال وہ نمباز پڑھ کر اپنے دب کی گوشش کوئی مسلم اس کی بیلی بار جائے تو وہ ال وہ نمباز پڑھ کر اپنے دب کی گرہ کو کھولے کی کوشش کوئی مسلم اس کی بیمی میں نہ آر ہا ہوتو نمباز پڑھ کرا پنے دل کی گرہ کو کھولے کی کوشش کوئی مسلم اسے دب کی گرہ کو کھولے کی کوشش کرتا ہے۔

یہی حال بندوں سے تعلقات کے معالمہیں ہمی ہونا ہے۔ بندوں سے معاملہ کرتے ہوئے اس کو البامحسوس ہوتا ہے گو یا نماز اس کے ساتھ ایک خدائی نگراں کی طرح لگی ہوئی ہے۔ دنیا کی بھیلی ہوئی زندگی میں اپنا حصد ادا کرنے ہوئے اس کو ایبامحسوس ہوتا ہے جیسے ساری زبین خدا کی مسجد ہے اور مرجگہ اس کو اپنی عبادت گزاری کے نقاضے بورے کرنے ہیں۔

#### روزه

اسلام کا تیسرارکن روزه ہے۔روزه یں آدمی مین کوفجرسے لے کرن م کوسورج دورہ یں آدمی مین کوفجرسے لے کرن م کوسورج دورہ یک نہ کوئی کھانے کی چیز کھا آیا اور نہ پینے کی چیز پینا۔ اس طرح ابنی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت کو جھوڑ کر وہ صبر (رکنے اور بر داشت کرنے) کی تربیت ماس کرنا ہے۔ کھانا پینا چھوڑ نے کی وجہ سے اسس کو دن میں بھوک گئت ہے۔ پیاسس تاتی ہے،

اس کاجم کمزور ہوجا تا ہے۔ اس سے معولات درہم برہم ہوجاتے ہیں۔اس کی بوری زندگی کا نظام ملیط ہوجا تا ہے۔ گردہ ان تمام چیزوں کو برداشت کرتا ہے۔

وہ ناخوشگوا ریوں کو جمیلتا ہے۔ وہ اپنی جسمانی تکلیفوں پر قابور کھنے ہموئے اپنے ہوشس و حواس کو بر قرار رکھتا ہے۔ وہ مشکلات کے با وجود اپنے فرائض اور و در داریوں کوا داکرنے ہیں لگا رہتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پانی ہوتا ہے گر پیاسس کے با وجود وہ اس کو نہیں پیتا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کھا نا ہوتا ہے گر بھوک کے با وجود وہ اس کو نہیں کھا تا۔ اس طرح وہ اپنے آپ کواس کے لئے تیار کرنا ہے کہ وہ ایک پا بندا ور ذرہ دار زندگی گزارے۔ وہ وہ ی کرے جواس کو کہنا کہ ناچا ہے ۔ وہ وہ کی کرے جواس کو کہنا کہ ناچا ہے ۔ اور وہ نہ کرے جواس کو نہیں کہ ناچا ہے ۔ خواہ کسی بھی قسم کی شکل پیش کوکر ناچا ہے ۔ اور وہ نہ کرے جواس کو نہیں کہ ناچا ہے ۔ خواہ کسی بھی قسم کی شکل پیش آئے ۔ ہر حال میں وہ اصل مقصد جیات کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھے۔

خدانے دنیائی زندگی بیں بے شمار نعیش انسان کو دے رکھی ہیں۔ گرنیمیں خود بخود ملتی رہتی ہیں، اسس لئے آدمی کو ان کا احساس نہیں ہوتا۔ آدمی کو ایک بوحیاب قسم کا پیچیدہ جہانی نظام دیاگیا ہے۔ ایک رگ ہیں فرق آجائے توسارے جسم کا توازن بگڑ جائے۔ دنیا میں وصوب، ہوا، یانی، اور لاتعب داودوسری چیز ہیں حیرت انگیز طور پراس کے لئے کا رآمرین دی گئی ہیں۔ اگر ایک چیز ہیں ان ہیں سے نہ رہے توزندگی عذاب بن جائے۔

ینام چیزیں بغیر کسابی کوشش کے آدمی کولمتی رہتی ہیں، اس کے آدمی کولمتی رہتی ہیں، اس کے آدمی کولمتی رہتی ہیں، اس کے آدمی ان کا انہائی بنیادی آدمی ان کی انہائی بنیادی انہائی بنیادی ضرورت سے عارضی طور پر کچھ دیر سے لئے روکا جاتا ہے۔ اور اس طرح اسس مارورت سے عارضی طور پر کچھ دیر سے لئے روکا جاتا ہے۔ اور اس طرح اسس

کے اندر خدائی نعتوں کا شعور جگایا جاتا ہے۔ دن بھرکی بھوک، پیاسس، تفکن اور پے آرامی کے بعدر شام کو جب آدمی کھانا کھاتا ہے اور یانی بیتا ہے تواسس کو اپنی مختاجی اور فد اکی بے بین انجششوں کا احساس ہوتا ہے، وہ اللہ کے شکر کے جند بہر جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ جس خدانے ایسی نعتیں دی ہیں، اس کے لئا گیسی بوری زندگی بھی قربان کر دول توحق ادا نہیں ہوستا۔

دنیا بین مومن کوجوزندگی گذارنی مج وه شروع سے آخر تک صبر کوزندگی میداس کو الله کی جب آئری ہوئی چیزوں بک اپنے کو محد و درکھنا ہے، اس کو الله کی جب فرق ہوئی چیزوں بک اپنے کو محد و درکھنا ہے، اس کی ناجائز کی ہوئی چیزوں کو ہا تھ نہیں لگا ناجے۔ دوسروں کی طرف سے پیشس آنے والی آنے والی مشکلات کو ہر داشت کر ناہے۔ دوسروں کی طرف سے پیشس آنے والی شکلیفوں کا جواب دینے ہیں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا ہے بلکدان کو سہتے ہوئے اپنے فریفنہ جیات کو پورا کرنے ہیں گئے رہنا ہے۔ اس کو دنیا کے نقصانات کی پر وا نا کرتے ہوئے آخرت کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھنا ہے۔

ایسے تام مواقع پر حب کہ اس کے نفس کوچرٹ لگے ، جب اسس کے اندر کوئی ناپسندیدہ بات پیش آنے کی وجہ سے اشتعال ببیدا ہوتو اس کوشفی ردعل سے اپنے آپ کو بیا ناہے ، اور ہر حال بیں اپنے آپ کو شبت مفاصد کے لئے و نف رکھنا ہے بینمام جبز بیں بے بیناہ صبرو بر داشت جا ہتی ہیں۔ صبر کے بغیر کوئی شخص اسلام کے داستہ کا مسافر نہیں بن سے آ۔ روزہ ہرسال اسی صبر کا سبتی و تیا ہے ۔ وہ ایک مہین کہ داکر آدمی کو تیا رکز ناہے کہ وہ سال کے بقیہ مہینوں کو صبر کے سافھ گز ارسکے ۔

حقیقت بیہ کے مومن کی پوری زندگی ایک قسم کی روزہ دار زندگی ہے۔اس کوتمام عمر برائی سے ،منفی تدبیروں سے ،بیصبری کے اقدا بات سے ، دوسروں کو سنانے سے ،اللہ کے حرام کو ملال کرنے سے روزہ دکھ لینا ہے۔سال کے ایک ہمینہ بیں صنوریات زندگی پر پابٹ دی لگا کہ اس قسم کی" روزہ دار" زندگی کی شق کوائی جبور نا جاتی ہے۔ روزہ اپنی شکل کے اعتبار سے مقررہ اوفات کے لئے کھانا پانی جبور نا ہے ، اور اپنی حقیقت کے اعتبار سے صابر انذرندگی کی تربیت ۔

زکوہ ق

اسلام کا چوتف رکن زکو ہے۔ زکو ہ کامطلب بہے کہ اپنی کمائی اور اپنی دولت سے ہرسال ایک مقررہ رقم (عام طور پر ڈھائی فی صد) اللہ کے نام پر بھالی جائے۔ اور اس کو دین کی ضرور توں اور حاجت مندوں کے اوپر خرچ کیا جائے۔ بہز کو ہ ایک قسم کی سالانہ یا دد ہا نی ہے کہ انسان سے یا س جو کچھ ہے وہ خدا کا ہے، اس کو چاہئے کہ این کسی چیز کو خدا سے بچیا کر نہ رکھے۔

دنیا بس آدمی جو کچه عاصل کرنا ہے ،اس کا ابن حصد اس بین بہت تفوقرا ہوتا ہے ۔ نہیں و آسمان کے اندر جو بے شمار اعلی ترین انتظا بات بیں اگر وہ ساتھ نہ دیں تو آدمی نہ کوئی دانہ اگا سکے ، نہمونینیوں کی پر ورشس کرسکے ، رصنعتیں وست آتم ہوسکیں ، نہ اور کوئی کام کرنا ممکن ہو۔ انسان کے اپنے وجو دسے لے کر با ہر کے عالم کل جو فدائی انتظا بات ،ہیں ، ان بیں سے کوئی ایک چیز بھی اگر خدا واپس لے لے تو آدمی کی ساری کوششیں اور منصوبے اکارت چلے جائیں اور کوئی نیتجہ بیدا فکر س ۔

زکوۃ اسی حقیقتِ واقعہ کا مالی اعتراف ہے۔اسلام یہ چاہتاہ کہ آ دی اپنے مال کو خدا کامال سمجے۔ وہ اپنی کمائی بیس خدا کاحق تسیام کے۔اس معاملہ بین زیادہ کی کوئی صدنہ بیں ہے۔ تاہم کم سے کم کی صدر قرر کر دی گئے ہے۔ قانونی زکوۃ کی صورت میں آ دمی مرنہ بیں ہے۔ اور پھراس مرب ال خدا کا وہ حق بھالتا ہے۔ اور پھراس کو جمع کہ اسے خدا کے نام پر دینا چاہئے۔ اور پھراس کو جمع کہ اے خدا کی مقرر کی ہوئی مدوں بیں خرج کیا جاتا ہے۔

اسس نکالے بیں آ دمی کو نہ تو یہ ا جا زت ہے کہ وہ اس کو دوسروں کے او پراحسان سمجھے اور رہاسس کو ایسا کرنا چاہئے کہ بانے و الوں کو ذلیل کرے ۔ اس کو اسس جذر ہے خت دینا چاہئے کہ یہ خداکی طرف سے آیا ہوا دوسروں کا صه ہے اور وہ اس کوحق داروں کی طرف لوٹار ہاہے۔ وہ اس لئے دوسروں کو کھلائے تاکہ خدا آخرت کے دن اس کو کھلائے ، وہ اس لئے دے تاکہ خدا آخرت کے دن اس کو محموم مذکرے۔

ز کو ق ان دم داربول کی ایک علامت ہے ہوا یک ان کو دوسرے ادمی انسانوں کے درمیان ا داکر ناہے۔ وہ ذمہ داری بیسے کہ ہرا دی دوسرے آدمی کا حق بہچانے، ہرا دمی د وسرے آدمی کے لئے در دست ہو۔ یہ جذبات بہاں تک نرقی کہ ہرا دمی خو دابنی چیزوں تک بین د وسرے کا حصہ سمجھنے لگے۔ دوسرے سے کوئی معا وضہ نہ بلتے ہوئے بھی وہ اس کے کام آئے۔ دوسرے سے نفع کی امید نہ ہوتے ہوئے بھی وہ اس کا خیرخواہ ہو۔ دوسرے سے دست تہ اور دوسنی کا تعلق نہ ہوتے ہوئے بھی وہ اس کا خیرخواہ ہو۔ ذکو ق ایک طرف آدمی کو بیسین دین ہے کہ اس کی ہر چیز خدا کا عطیہ ہے۔ دوسری طرف اس کو بیاحیاس کو بیاحیاس

دلانی ہے کہ تم اگر خدا کے بندے ہو توتم کومعاشرہ کے اندر بے در داور خود غرض بن کرنہ بب رہنا چاہئے۔ بلکتہ اری زندگی میں دوسرول کا بھی حصہ ہونا چاہئے۔

سماجی تنظم کی ایک صورت یہ ہے کہ آدمی دوسرے کے کام صرف اس وقت

ہے جب کہ اس کو دوسرے سے نفع کی امید ہو۔ وہ کسی کو قرض دے تو اس اعتماد

پر دے کہ وہ سود کے ساتھ اس کی طرف اضا فہ شدہ حالت ہیں لوٹے گا۔ اسیسے
معا شرہ بیں استعمال کا مزاح فروغ پاتا ہے۔ مرآدمی دوسرے آدمی کو دبانا اور لوٹنا چاہتا

ہے۔ نیتجہ یہ ہوتا ہے کہ پوراسم اج بدنظمی کا شکا رہوجا تا ہے۔ ایسے سماح ہی کسی کو
بھی کون حاصل نہیں رہتا۔ خواہ وہ امیر ہو یا غریب۔

سماجی تنظیم کی دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی خداسے بدلہ پانے کی اسب کر پر دوسرے کو دوسرے انسان کے کام آئے۔ وہ اس خدائی بقین دہائی کی بنیب دپر دوسرے کو دے کہ خدااس کو آخرت ہیں بہت زیادہ بڑھا کہ لوٹائے گا۔ ایے معاشرہ ہیں ایک دوسرے کے خلاف نفرت اور بے تعلقی کے جذبات فروغ نہیں باتے ۔ لوگ ایک دوسرے کو استحصال کی نظرہے نہیں دیجھتے۔ سماج ہیں با ہمی ناراضی اور انتشار کی فضا پیدانہیں ہوتی۔ ہرا کی دوسرے کی طرف سے امن میں رہتا ہے۔ اور پورا ساج سکون اور خوش حال کا سماج بن جا تا ہے۔ زکوۃ ظاہری اعتبارہے ایک قسم کا سالا مذ "شیکس" ہے اور حقیقت کے اغتبارہے اپنی ملکیت میں خداا ور بندے کے حق کا اعتراف۔

حج المج

اسلام کا بانچواں رکن جے ہے سال میں ایک بارسا رمی دنیا کے مسلمان مرکز

اسلام بیں جمع ہوتے ہیں اور وہاں مخصوص اجتماعی عبادات انجام دیتے ہیں۔ ج کی عبادات کیا ہیں۔ یہ دراصل ان اسلام ن نعیبات کو علامتی طور پر دہرا ناہے جواسلام یس معنوی طور پر مطلوب ہیں۔ یہ اسلام کے احکام کو مخصوص صور توں بیں تشکل کرکے اندے سے معلی عہد کر ناہے کہ آ دمی انھیں بنیا دوں پر اپنی زندگی کوت انم کرے گا۔ اسلام کی دوس می عبادات ہیں بھی اگر حیب یہ پہلو موجو دہے۔ تاہم ج بین زیادہ بالام کی دوس می عبادات ہیں بھی اگر حیب یہ پہلو موجو دہے۔ تاہم ج بین زیادہ براے کہ دوس میں ایک ہیں۔ بیانہ می بین اور مجموعی میں بین میں بینمام جیزیں اکھٹا کر دی گئی ہیں۔

اسلام چا بتا ہے کہ انسانوں کے در بیان ہر قیم کے مصنوعی انتیاز است خم ہوجائیں اور تمہام انسان ایک فدا کے بندے بن کر دنسیا بیں زندگی گزاریں، احمام با ندھنا اسی کی ایک علی صورت ہے جس بیں مختلف تو موں اور مختلف ملکوں کے لوگ کیساں طور پر ایک ،ی سادہ لباسس پہنے ، ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسلام چا بتا ہے کہ آ دمی کی زندگی فدا کے گر دگھو منے لگے ، کعب کے گر دگھو منا اس کا ایک علامتی نظاہ و ہے۔ اسلام چا بتا ہے کہ فدا کے بندے اس کی ایک منتی ہے۔ اسلام بیچا بتا ہے کہ جب فدا کی راہ بیں و وڑ دھو ہو کہ خور ان بار صفا و مر وہ کے در ریبان دوڑ (سعی) اسی کی ایک مشتی ہے۔ اسلام بیچا بتا ہے کہ جب فدا کی پکار بلند بوتو اس کے بندے اس کی پکار پر دوڑ پڑیں، جج کے دور ان بار بار لبیک اللّٰم ہیں اور عاضر ہوں فدا یا بیں حاضر ہوں ) کہنا اسی کا ایک علی اقرار ہے اسلام چا بتا ہے کہ آ دمی اسس دن کو یا دکر ہے جب کہ سارے انسان فد اکے بیب ان اسلام چا بتا ہے کہ آ دمی اسس دن کو یا دکر ہے جب کہ سارے انسان فد اکے بیب ان بھی خل ہری یا د دیا فی ہری یا د دیا فی ہے۔ ایک نظا ہری یا د دیا فی ہے۔

اسلام بہ چا ہتا ہے کہ آ دمی شیطان سے بیزار ہو۔اور ہمیشہ اس کواپیے سے دور ۸۶

بھاتارہ، ری جب رہے موقع پر شیطان کی پیخر کی علامتوں پر کھنکریاں مارنااسی کا ایک علی سبق ہے۔ اسلام بہ چا بہتا ہے کہ انسان ہر حال میں خدا کے جہد بہت قائم رہے خواہ ایسا کر نااس کے لئے جان و مال کی قربانی کی قبیت پر کیوں نہ ہمو ، منی میں جانور کو قربان کر نااس کی ایک خارجی علامت ہے۔ اسلام یہ چا ہہتا ہے کہ اجتماعی زندگی میں لوگ ایک وورے کی طرف سے پیشس آنے والی ناگوا دیوں کو ہر داشت کریں علی ایک دوسرے کی طرف سے بیشس آنے والی ناگوا دیوں کو ہر داشت کریں علی وقت ایک منفام پر جمع ، موجاتے ہیں۔ نیتجہ یہ ہوتا ہے کہ بار بار ایسے مواقع آتے ہیں جب کہ ایک کو دوسرے سے تکلیف پنہیے۔ ج کے دنوں بین صوصی طور پر لازم کر دیا ہیں جب کہ ایک کو دوسرے سے تکلیف پنہیے۔ ج کے دنوں بین صوصی طور پر لازم کر دیا گیا کہ غصد، برکلامی ، مارپیط ، کسسی جان کو تکلیف پہنچا نا ، بے جائی اور بد دیا تی کے کام سے کل پر مینز کیا جائے۔ انگر سے بہنز سلوک پانے کے شوق میں بندوں کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے۔ انگر سے بہنز سلوک پانے کے شوق میں بندوں کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے۔ انگر سے بہنز سلوک کیا جائے۔ انگر ا

جے خدار خی زندگی گز ارنے کا سبن ہے۔ وہ آخرت کے ہولناک دن کو یا ددلاتا ہے۔ وہ خدار خی زندگی گز ارنے کا سبن ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ آدی کو خدا کے راست میں جدوجہد کرنے والا بعن اچاہتے۔ وہ انسان کو بت تا ہے کہ تمہاراسب میں جدوجہد کرنے والا بعن اچاہتے۔ وہ انسان کو بت تا ہے کہ تمہاراسب سے بڑا دشمن شیطان ہے اس کو کھی اپنے قریب آنے کا موقع ند دو۔ اس کا بینام ہے کہ اللہ کے انعابات ماصل کر نا چاہتے ہو توالٹر کے لئے اپنے جان وہال کو قربان کرو۔ وہ علی حالات پیدا کرکے باتا ہے کہ مختلف انسانوں کو ایک دوسرے کی ناخوش گواریوں کو بر داشت کرتے ہوئے انصاف اور خیرخواہی کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہئے۔ وہ کو بر داشت کرتے ہوئے انصاف اور خیرخواہی کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہئے۔ وہ انسانی مساوات کا عظیم انسان مظاہرہ ہے۔ غرض حج ایک الین محمل عبا دت ہے کہ آدی

اگر اسس کو سیم طور پر انحبام دے لے تواس کے تمام معاملات درست ہوجائیں ،خواہ یہ معاملات نصر اسے تعلق ، بول یا انسانوں سے علق ۔

حج کی عبا دت اگرجید زندگی میں صرف ایک بار اداکرنے کا حکم ہے ، کبکن و ہ اننی عظیم عبا دت ہے کہ اگر ایک بارکبی اسس کو اس کے تما م آداب اور تفاضوں کے ساتھ پوری طرح اد اکر لیاجائے تو ہمیشہ اسس کا انٹر باقی رہیا ہے ، ایک بارک عبا دت سے اری عمر کی اصلاح کے لیے کافی ہوجاتی ہے۔

| ادمی کاامتحان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · Company of the comp |

•

•

•

# أدمى كالمتحاك

پہلاانسان جوفد انے ببیدائی وہ آدم نے۔اس وقت فداکی بیداکی ہونی دوخلو قات اورجنوں کومکم دوخلو قات اورجنوں کومکم دوخلو قات اورجنوں کومکم دیا گئر تھے۔ دوسرے جن نہ فدا نے وشت ہی سجدہ بیں گربڑے یگر دیا گئر مسب آدم کے آگے سجدہ کر و۔فرشتے فدا کا حکم سنتے ہی سجدہ بیں گربڑے یگر البیس ، جو جنوں کا سردارتھا ،اس نے سجدہ نہیں کیا۔فد انے کہا جم نے سجدہ کبول نہیں کیا جب کہ بیں نے اس کا حکم دیا تھا۔ابلیس بولا: بیں آدم سے بہتر ، مول ۔ تو نے آدم کو سطی سے بنایا ہے اور مجہ کو آگ سے (اعراف ۱۲) ابلیس خداکو سجدہ کرنے کے لئے تیار تھا۔گروہ آدم کو سجدہ کرنے پر داخص نہ ہوا۔اس کا نیتجہ بیہ ہوا کہ وہ ملعون اور جہمی شہوا۔ دی گیا۔

یبی موکد آدم کی اولا دیں آج بھی جاری ہے۔ ایک طرف فرضے ہیں جوآدمی تولیم اوراعتراف کاسبق دے رہے ہیں۔ دوسری طرف ابلیں ہے جوانیان کی رگوں میں تیرتا ہے۔ اور آدمی کواک آئے کہ وہ خود لیسندی ( انا خیرمنہ ) کا طربقہ اختیار کرے اور اسس کا ہم سلک بن جائے۔ اس طرح ہما رسی زندگ ہیں دو بار ہ بہت بڑے اور اسس کا ہم سلک بن جائے۔ اس طرح ہما رسی زندگ ہیں دو بار ہ بہت بڑے ویہا انیان کی پیدائش کے وقت ابتدا ہیں ہیں آئی تھی۔

دنیامیس زندگی گزارتے ہوئے ہم میں رئیسی ایک" آ دم "سے دو چارہوتے بیں۔ ہماراسابقة کسی رئیسی انسان سے پڑتا ہے اور اسس کا کوئی یہ کوئی حق ہمارے ۹۰ ا دیر عائد ہوتا ہے، خواہ وہ ایک اچھ بول کی صورت ہیں کیوں نہ ہو۔ایسے ہرموقع پر خدرا اپنی خاموش زبان میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے مکم کی تعیب میں اس آ دم کے سامنے جھک جائو۔ اب جولوگ فرشتوں کی روش کو اختیار کریں اور اپنے بارے ہیں خد اسے حکم کو پہچان کر اپنے آپ کو اس کے آگے ڈال دیں ، وہ خد اسے ون داربند سے ہیں۔ وہ ابدی جنتوں ہیں جگہ بائیں گے۔ اور جولوگ ابلیس کا طسریقدا ختیار کریں اور اپنی بڑائی کی خاطر دو سروں کے آگے جھکنے کے لئے تیار نہ ہوں ، وہ خدا کے بانی لوگ بیں۔ وہ ابلیس کے ساتھ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ تاکہ وہاں ابدی طور پر بطخت بیں۔ وہ ابلیس کے ساتھ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ تاکہ وہاں ابدی طور پر بطخت رہیں ،

انسان خداکابندہ ہے۔ اس کواصل سجدہ فدامی کوکرناہے۔ گر دنیا کی زندگی ہیں وہ جن لوگوں کے درمیان رہتاہے ، ان کے مفت بلہ ہیں بار باراسس پرکسی نہ کسی کا حق آتا ہے اور بار بار خدا کا سم ہوتا ہے کہ بہانتم اِس "آدم "کے سامنے جھک جاؤ۔ ہی آدمی کا اصل امتحان ہے۔ فدا کوسجدہ کرنے کے لئے آدمی آس نی سے تیار ہوجا تا ہے۔

گرجب ال اس کوکسی انسان کا اعتراف کرنا ہو، جہال کسی انسان کے سامنے جینے کا سوال ہو وہال فوراً اس کے اندر ابلیس والی نفسیات جاگ اٹھتی ہیں۔" ہیں اس سے بہتر ہول، ہیں کیول اسس کے سامنے حجکول" یہ احباس شعوری یا غیر شعوری طور پر، اس کے لئے دکا وط بن جا تاہے۔ وہ جس خدا کوسجب دہ کو رہا ہوتا ہے، اس خدا کے حکم کے با وجود "آدم" کے آگے جیکنے سے انکا دکر دبتا ہے۔

دوآ دمیوں کے درمیان ایک معاملہ پڑتاہے۔ اس معالمہ یں ایک می پر ہوتاہے اور دوسرا ناحق پر۔ جو تخص می برہے وہ گویا دوسر شخص کے لئے وقت کا" آدم "ہے۔ دوآ دمیوں کے درمیان اس صورت حال کاپیدا ہونا ہی فدا کا یہ مکم آ جا ناہے کہ میرے بنائے ہوئے اسس آدم کے سامنے سیری فاطر حجک جاگے۔ مکم آ جا ناہے کہ میرے بنائے ہوئے اسس آدم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، اس جو شخص ابیخ ترلیف کے حق کو مانتے ہوئے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، اس نے موسلے کے قت کو مانے تاب کو سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، اس نے موب کی بیروی کی ۔ اور حب شخص کے لئے اس کی " بیں " می کے اعتران میں مانع ہوجائے ، جو اسس ذہین کے تحت می دار کے سامنے جھکنے سے انکار کر دے کہ میری پوزیشن مضبوط ہے، پینیف میر اکچھ بگاٹر نہیں سکنا ، اس نے ابلیس کی پیروی کی ۔ فدا کے سامنے بارے جو فدا کے حکم کی تعیل بیں اس کے بنائے ہوئے" آدم "کے صرف اس شخص کا معتبر ہے جو فدا کے حکم کی تعیل بیں اس کے بنائے ہوئے" آدم "کے سامنے بھی چھکنے پر راضی ہوجائے۔

جوشخص بہ کہے کہ بیں خداکے لئے سجدہ کروں گا گر آ دم کے سامنے نہیں جھکول گا، وہ ابلیس کا بھا ٹی ہے۔ اس کے سجدہ کی خدا کے بہاں کوئی قبمت نہیں۔ اس نے آ دم کے سامنے جھکنے سے انکار کرکے کبر کا مظا ہرہ کیا ہے۔ اورجو اپنے اندر کبر کی نفیات ا

### ک پر ورش کرے اس کا کوئی عمل خدا کھی قبول نہیں کرتا۔

پہلے انسان (آدم) کا قصہ فداکے سامنے براہ راست پیش آیا تھا۔ اب دنیاک زندگ میں ہرآن بہی قصد فداکے عیب بیس بیش آرہاہے۔ آج فدا ہما رے سامنے عیا ناموجود نہیں ہے۔ آج جو چیز فداکی جگہ برہے وہ فداکی کتا با وراس کے رسول کا طریقہ ہے اور اس کے رسول کا طریقہ ہے اور اس کے رسول کا طریقہ ہے اور اس کے ساتھ آدمی کا اپناضمیرے جو اندرسے اس کو آواز دیتا ہے۔

مرر وزجب کسی انسان سے ہما را سابقہ پیش آتا ہے اور یہ تقاضا ہوتا ہے کہ م اس کے حق کا اعتراف کریں ، خوا ہ یہ نقاضالفظی اعتراف کا ہو یا کسی علی کا ، اس وقت گو یا فامون سن زبان میں فدا کا حکم ہمارے پاس آ جا تا ہے ۔ فدا کہتا ہے کہ اس" آ دم" کا جوحی تنہارے او پر آنا ہے اس کو اواکرو۔ بالفاظ دگیر ، اسس کے سامنے جھک جا کو۔ اگر نفظی اعتراف کا معاملہ ہے تو نفظوں ہیں اس کی صداقت کا اعتراف کرو۔ اگر عملی حق کا معاملہ ہے تو علی طور پر اسس کا حق اواکرو۔ ایسے موقع پر جولوگ فدا کی فاموش میں سے اترے ۔ اور جولوگ تمیرا درجہ بڑا ہے آپ کو اسس کی تعمیل کے لئے پیش کرویں ، وہ امتحان میں سے اترے ۔ اور جولوگ تمیرا درجہ بڑا ہے " یہ اس سے بہتر ہوں " نہیں زیا دہ طاقتور موں " جیسی نفسیات میں جنلا ہو جائیں اور اپنے " آوم " کے آگے جیکے سے انکار کردیں ، وہ امتحان میں پورے نہیں اترے ۔ پہلی قسم کے لوگوں کے لئے فرشتوں والا انجام ہے اور دور مری قسم کے لوگوں کے لئے البیس والا انجام ۔

انسان سے اصلًا جو چسے نرمطلوب ہے وہ یہی ہے کہ وہ فداکے سامنے سعبدہ کرے گرکو ٹی شخص حقبقہ فداکا ساجد بنا یا نہیں ،اسس کا امتحان اسس کو" آ دم" کے سامنے جھک کر دینا ہے ۔خد اکاسا جدا در عابد و ہی ہے جو خدا کے کم کو مان کراپنے سامنے جھک کر دینا ہے ۔خد اکاسا جدا در عابد و

حق دارانسان کے سامنے جھک جائے۔ جوشخص فدا کے سامنے سعبدہ کرے اور حب انسان سے معاملہ پڑے تواس کاحن نہ پہچانے اور گھمٹ ڈاور بے انصافی کا طریقہ اختیار کرے وہ فداکا سے اجربھی نہیں ہے۔ کیوں کہ جہاں اس کا فدااس کے ساجد ہونے کا امتحان نے ریافا وہاں وہ اپنے کوسا جد نابت نہ کرسکا۔

خداکوسبرہ کرنے کے لئے آدی آسانی سے نتیا رہوجا تا ہے۔ کیوں کہ خدا کے منفا بلہ میں کسی کے اندر" ہیں اس سے بڑا ہوں "کی نفیات ہمیں ہوتی جب کہ انسان کے مقابلہ ہیں طرح طرح کی نفیا تی گر ہیں پڑی ہوئی ہوئی ہیں جو ایک انسان کے سلئے دوسرے انسان کے اعترا ن ہیں رکا وط بن جاتی ہیں۔ خداکسی انسان کا حربیت نہیں۔ جب کہ ایک انسان بہت جلد دوسرے انسان کو اپنا حریف ہجھے لیتا ہے۔ اور اس کے منفا بلہ میں جھکے کو اپنے لئے عزت کا سوال بنالیتا ہے۔ خدا کے مقابلہ میں آدی کی نفیات ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ خدا اس کو کسی سے کی نفیات احتیاج کی نفیات ہوتی ہوتی ہے۔ خدا اصرف دینے والا ہے۔ اس کو کسی سے لینے کی ضرورت نہیں۔ گرانیان کا معاملہ مختلف ہے۔

یہاں جب ابک شخص دوسرے تی خفا نیت کا اعتراف ، کبھی اس کا مالی یا مادی دیا ہے کبھی اچھے الفاظ ، کبھی دوسرے کی خفا نیت کا اعتراف ، کبھی اس کا مالی یا مادی حق اداکرنا ، کبھی کسی کو افضل پاکرخو دیجھے ہسٹ جا نا اور اس کو آگے بڑھا نا ، کبھی کسی کی کمزوری پروت ابو پا بینے سے باوجود اس کی عزت کی خاطر درگزر کرنا ۔ کبھی ایک شخص کی افغانی خلطی سے فائدہ اٹھانے کا موقع ہوتے ہوئے انصاف کی خاطر چپ رہ جا نا ۔ کبھی سامنے کے ملتے ہوئے نفع کو چھوڑ کر صرف اصول کی خاطر بے نفع والے آدمی کا ساتھ دینا ، غرض ہر بارجب کسی کے لئے دوسرے آدمی کے سامنے حکیے کا سوال ہوتو یہ اس م

كوكي دبنے كاسوال بوتا ہے۔ ايك آ دمى كو دوسرے آدى كے مق بلہ بين حق و انصاف کاروبہ اختیار کرنے کے لئے اس کو اپنی نفسیاتی گر، موں کو توٹرنا پڑتا ہے۔ جب و مکسی حریف کی عزت کرتا ہے تو بیابنی عزت کوخطرہ بیں ڈ النے کی قیمت بر

یہ چیز بس خد اکے سجبرہ کے مقابلہ میں "آ دم "کے آگے چھکے کوکسی انسان کے لئے بے صفیت کل بنا دیتی ہیں۔ گرانسان کا اصلی امتخان جہاں ہور ہاہے، وہ یہی مقام ہے۔ يهى وه اصل تسربانى ہے جو ہرا كيكوانے خداكى رضا كے لئے دين ہے۔ جو اس قربانی مے دئے تیا ریز ہو و محمی خدا کا مجبوب بندہ نہیں بن سکتا ۔خواہ وہ بظا ہرخدا کو سحبدہ كمن والا ہو باسجدہ نەكرنے والا۔

سی شخص کو جوبڑا تی ملتی ہے وہ فداکی طرف سے ملتی ہے۔اسس بیکے سی شخص کی بڑائی کا عتراف در اصل خدا کی تقسیم سے برحق ہونے کا اعتراف ہے ، اور اس کی بڑائی كا انكار خداكى تقسيم كے برحق ہونے كا انكار ہے۔ اسى طرح جب ابك شخص كسى حق كى بنا یر دوسرے آ دمی کے آگے جھکتا ہے تو وہ حقیقہ کسی آ دمی کے آگے نہیں جھکتا بلکہ ضدا کے آ مے جسکتا ہے۔ کیوں کہ وہ خدا کے حکم کی تعیبل میں اس سے آ سے جسک رہا ہے مذکہ خوداس آ دمی کے ذاتی فضل کی بن اپر۔

سب سے بڑی حقیقت اللہ رہالعلین ہے۔اس ذات کو یالیانا ہی آدمی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ موجودہ دنیامی آدمی جہال اینے رب کو باتاہے وہ " سجدہ" ہے، گرسیدہ اسی وقت حقیقی سجدہ بناہے جب کرسیدہ سے باہری دنیا بس آ دی تواضع ا ورجه کا وک زندگی اختبار کر حکا مو - ایسات خص این نفسی مالت کے اعتبارے اس قابل ہوجاتا ہے کہ وہ خدا کی نجلیات کا آخذ (Recipient) بن سے ۔ اس کے لئے سجب ہو حقیق معنوں ہیں رب العب المین سے ملاقات کا مقام بن جاتا ہے ۔ اس کے برعکس جو شخص باہر کی زندگی ہیں خود ببند اور متکبر بنارہ ، اس کی روح کے اندر شبطان شخص باہر کی زندگی ہیں خود ببند اور متکبر بنارہ ، اس کی روح کے اندر شبطان اینے گھونسلے بنالیتا ہے ۔ اس کا سجدہ فلست اور بے کیفی کا سجدہ ہوتا ہے ۔ اس کا سجدہ اس کو خدا سے نہیں ملاتا ۔

# اسلامی اخلاق

# اسلامياخلاق

اسلامی اخلاق کی حقیقت تواضع ہے۔ اسلامی اخلاق تو اضع والے انسان کے كرداركادوسرانام ب- قرآن يسارت د مواسه: وَعِبادُ الرَّحمٰن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهاون قالواسكلاما (خداکے بندے وہ ہیں جو زین پرعاجزی کے ساتھ چلتے ہیں) بینی جو لوگ خداکے واقعی بندے بن جائیں وہ جب زبین پر جلتے ہیں توان کا چلنا عجز کا چلنا ہوتا ہے۔ جولوگ خدا کے مفایلے میں اپنی بڑانی کا حیاس کھو دیں وہ انسانوں کے درمیان بھی بڑے بن کر نہیں رہتے۔ خدا کی نسبت سے جس کیفیت کو ختوع کما جاتا ہے وہی کیفیت جب بندوں کی نسبت سے ظاہر ہو تو اس کومتواضع اخلاق کہتے ہیں۔ اور متواضع اخلاق ہی کا دوسرانام اسلامی اخلاق ہے۔

حضرت عیاض بن حمار کی ایک روایت صحصلم بی ان الفاظیں آتی

الترتعالي نے مجھ پر بہ وحي كى كه تم لوگ تواضع كاطريفة اختباركرو - يهال بك کہ کوئی شخص کسی دوسے سخص پر نہ یا دتی ہ کمے کوئی شخص کسی دوسرے

الله تعالى ا وحى اليَّ ان تواضعوا حتى لا يىغى احدعلى احدو لايفخر احدعلى احد

# شخص پرفخزنہ کرے۔ خداسے پانے کے لئے

اسلامی اخلاق کا نہایت گہرانعیاق خداکی معرفت ہے۔ جب ایک شخص حقیقی معنوں میں خداکو دریا فت کرناہے تو اس پر برحقیقت کھلتی ہے کہ اس د نیا بیں وہ آزاد نہیں ہے کہ جو چاہے کرے۔ وہ یہاں حالت انتحان میں ہے۔ خدانے اس کو محدود مدت کے لئے یہاں رکھا ہے۔ اس کے بعد اس پر موت فلاری کرکے وہ اس کو اپنے یہاں بلائے گا۔ اور اس کے عمل کے مطابق اس کو یا جنت کے باغوں میں بہائے گا یا جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔

جب آ دمی پر زندگی کی به حقبقت کھلتی ہے تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ وہ موت کے بعد آنے والی زندگی بیں اپنے آپ کو خدا کی پہڑا سے بچائے۔ وہ آخرت بیں خدا کی رحمت اور معافی حاصل کرسکے۔ اس کا بیا مزاج اس کی زندگی بیں اسس طرح داخل ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے لئے حد در مزم اور مہر بان بن جاتا ہے۔ وہ لوگوں کو معاف کرتا ہے تا کہ خدا اس کو معاف کرے۔ وہ لوگوں کے معاف کرتا ہے تا کہ خدا اس کو معاف کرے۔ وہ لوگوں کا معاملہ کرتا ہے تا کہ خدا اس کے ساتھ وسعت اور رحمت کا معاملہ فرمائے۔

اس مومناً من مناوک کو حدیث میں مختلف اند از سے بیان کیا گیا ہے - یہاں ہم اس سل لہ میں چند حدیثیں نقل کرتے ہیں:

انمایرحم الله من عباده الرحماء بے شک اللرایخ بندوں پس سے مہربان (اکباع الصغیر) بندوں پرمہربانی کرتاہے۔ تم لوگوں سے درگزر کرو ، تہارے ساتھ بھی درگز دکسیا جائے گا۔

تم زمین والول پررحم کرو ، آسمان والا تہارے اوپر دحم کرے گا۔

جورحم نہیں کو تا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا

حضرت ابو ہریرہ سے ایک لبی حدیث مردی ہے جس بیں یہ الفاظ ہیں : من نَفْسَ عن مومن كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ مِنْ مُونِ مِنْ مَنِي مِنْ مَنِي كَرَبِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ م سے ایک معیست کو دور کرے گا توالٹر اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصببت بَسَسَرَ الله عليه فِي اللُّهُ مُنِياً وَ الْالْحِرَةِ ﴿ كُود ودكرِ عِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنِياً وَ الْالْحِرَةِ ﴿ كُود ودكرِ عِلْ الْحَصْلِ الْمُسْتَلِيلُ مُنْكُد سِتَ كُو وَمَنْ مَسْنَرُمُ سُلِمًا سَنَرَهُ اللهُ فِي اللَّهُ نَبِيا آساني دے گاتوالله ونيا اور آخرت بين اس والأخرة - والله في عون العبل ما كوآساني وكا - بوتفس ايك مسلم كيرده پيشي كرے گاتواللہ دنيا اور آخرت بيں اس كي پرده پوشی کرے گا۔ اور انٹر بنده کی مددیر

حضرت جرير رض كيتي بين كه رسول الترصلي

رہتاہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مددیر

السُمَحُوا يُسْتَمَحُ لَكُمْ (الجاع السغير)

ا دحم من في الادض يرحمك من فی السماء ( انجاح السنیر) مَنْ لايَرُحَمْ لايُرْحَمْ (سَعْق عِير)

الله نبيا نَفْسَ اللهُ عَنْ لُكُوْبَةً مِنْ كُوب يُوْمِ القِيَامَةِ وَمَنْ بَيْسَرَعَلَى مُعْسِر كان العبد في عون اخيه (چیخ سسلم)

عن جريوبن عبدالله قال فت ال دسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم في فرايا كه الله الله الله وسرم لاببرجہ،الله من لايسر بحمُ النّا س رمفن مير من كرے كاجولوگوں بر رحم مذكرے -

## اعسى كانطرفي

ایک شخص نے ٹیکی کرایہ پرلی۔جب وہ سفر پوراکر کے اترا توشیس والے نے پچاسس رو پیہ کر ایہ بتایا۔ اب اگر مسافر کی جیب میں صرف پچاس روپے ہوں تو وہ ٹیکسی والے سے جھ گڑا کرے گا۔ کیوں کہ وہ ڈرے گاکہ اس کو دے کرمیں خالی ہوجا اوں گا۔ اس کے بعد میرہے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ وہ شب سی والے سے کہے گاکر تم نے کرایہ زیادہ بتایا ہے۔ گرجس شخص کے بیگ میں پچاس ہزار روپیہ کے نوٹوں کے بنڈل بھرے ہوئے ہوں وہ کبھی پچاس روپیہ کے لئے جھ گڑا نہیں کرسکتا۔ وہ فوراً بنگل بھرے ہوئے ہوں وہ کبھی پچاس روپیہ کے لئے جھ گڑا نہیں کرسکتا۔ وہ فوراً بنگل بھرے ہوئے اس کاکر ایہ اداکر کے آگے بڑھ جائے گا۔

یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جوشخص بڑی چیز پائے ہوئے ہو وہ کمبی جبو ٹی چیز کے لئے جھگڑا نہیں کر تا۔ کم ظرفی چھو ٹی یافت کا نیتجہ ہے اور عالی ظرفی بڑی یافت کا نیتجہ۔

فدا بلات بسب سے بڑی حقیقت ہے۔ وہ تمام خوبیوں اور کمالات کاخزانہ ہے۔ جو تخص خدا کو پاتا ہے وہ گو باسب سے بڑی چیز کو پاتا ہے۔ اس کا نیتجہ یہ ہوتا ہے کہ اسس کا دل سب سے بڑا دل بن جا تا ہے۔ اس کے اندر کھونے کو بر داشت کرنے کی اکت ہ طاقت بیدا ہوجاتی ہے۔ اس کے اندر یہ مزاج آجا تا ہے کہ وہ اوئی سطے سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرسکے۔ اس کے اندر سے تنگ ظرفی کا مزاج ختم ہوجانا ہے۔ لوگ اس کے ساتھ معاملہ کرنے میں اس کو اعلیٰ ظرف پاتے ہیں۔ وہ کر دار اور افرا فراق کے اعتبار سے ایک اونجانا ان بن جاتا ہے۔

لَعَسَائي خُدانِيَّ عَظِيمٍ ﴿ الْقُسْلَمِ ﴾ يقيناً تم اعلى اخسلاق بريمو - اعلى اخلاق جو ابي اخسلاق نهيس ہوتا۔ بلکہ وہ اصول کی بنیا د پر بنناہے۔ آ دمی دوسروں کے ساتھ جو کھے کرتا ہے یہ دیکھ کہ نہیں کرتا کہ دوسرے لوگ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں بلکہ بیسویح کر کرتا ہے کہ بیا عنبار اصول اسس کارویہ کیا ہو نا جا ہے اور کیا نہیں ہونا چاہئے۔ لوگوں کے درمیان اس کا سلوک لوگوں کی روش کے تا بع نہیں ہوتا بلکہ خود ابنے معیار اخلاق کے تابع ہوتا ہے۔

بہی بات ہے جو حدیث بس ان الفاظیں آئی ہے:

عن حُذَ يَفَدُ قَالَ قَالَ رسولَ الله حضرت حديق رض كمت بي كه رسول الترصلي صلى الله عليه وسلم: لاتكونوا المعدُّ الله عليه وسلمن فرمايا- لوكو، إمّعه مذ بنو-تم تقولون إن احسن الناس اكستاً وإن يه كمن لكوكه اگر لوگ اچياسلوك كريس مح تو ظلمو ١١ ظُلُمُنَا وَلَكُنْ وَطِنْوُ ١ أَنْفُسَكُمْ مِم مِن احِيا سلوك كريس كـاوراگرلوگ برا إِنْ أَحْسَنَ النَّامِنُ أَنْ تَحْسَيْنُوا وَ إِنْ بِرَيَّا وَكُرِينَ كُمْ تُو بَمِ بِمِي بِرِ ابْرِيَّا وُكُرِين گے۔ بلکہ تم اپنے آپ کو تب ارکر و کہ اگر لوگ اجھاسلوک کر ہیں تب بھی نم ان سے اچھے سلوک کرد-اور اگر وه براسلوک کریس توتم خود ان کے سسائھ ظلم مذکر دیہ

أسَا وَأُ فَكَ تَظْلِمُوا(مشكوة، بابالظر) صفحه ۱۳۱۸

اس بات کو ایک اور مدیث بین اس طرح بن پاگیاہے:

عن عقبة بن عاهرقال قال رسول حضرت عقبه رم كت بين كه رسول الترصلي الله صلى الله عليه وسلم ، ألا أُخْدِرُك الله وسلم نے فرمایا : كيا يس تم كو دسيا اور بافضل اخلاف اهل الدنياوالأخرة آخرت كولوك كابهترين اخلاق نهباون. قال نعم - قال تصل من قطعك و كهاكه بال - فرما ياكه جوتم سے كئے تم اس سے تعلى من حرمك و تعفوا عباس ، جرم و جوتم كومح وم كرے تم اسے دو - اور جو تعلى من حرمك و تعفوا عباس نخص تم يز ظلم كرے اس كوتم معاف كر دو - فطلمك ( البيق )

اسى ك مذكوره آيت (إنّكَ لَعَسَلَى خُلُقِ عَظِيمٌ) كَى تَشْرَى يَهِ كُمُ اس عَم رَوْنَهُ اللّهِ مَوْنَا ہِ جَو دوسر سے منفام پران الفاظيں آيا ہے:
عفو ودرگذر كا طريقه اختيار كرو اور معروف كى تلفين كروا ور جا، لول سے اعراض
كرو رفتيل هوها الله تعالى به فى قول ه: خسنه العفو وأمس بالعدف واعرض عن الجاهلين ، تغيير سفى جسلد سمن منف واعرض عن الجاهلين ، تغيير سفى جسلد سمن منف و ٢٤٩)

بعنی جہاں لوگ دوسروں سے بدلہ لیتے ہیں وہاںتم دوسروں کو معان کردو۔ جہاں لوگ دوسروں کے در مبان برائی پھیلاتے ہیں وہاںتم نیکی بھیلاؤ۔ جہاں لوگ دوسروں سے الجھ جاتے ہیں وہاںتم نظرا نداز کرکے گزیرجاؤ۔ اخسلاق کی دوسیں

اسلامی نقط نظرسے اخلاق کی دوقسیں ہیں۔ ایک بست اخلاق۔ دوسر بے، اعملی اخلاق۔ پیست اخلاق کا کوئی متقل اصول نہیں ہوتا جس کا ہمیننہ کیا ظرکیا جائے۔ وہ حالات کے کیا ظرف موقع برس کے کھا تھے۔ اسی لئے وہ کبھی کچھ ہوتا ہے اور کبھی کچھ ۔ جس موقع برس قصل قسم کے جذبات ادمی کے اندر ابھرے وہ بی اخلانی اور کردار کی صورت ہیں ڈھل گئے۔

کسی کو اپنے سے کم دیکھا تو اسس کو حقیر سمھ لیا اور کسی کو اپنے سے زیادہ باباتو اس کے خلاف حدکرنے لگے۔ کسی سے فائدہ نظر آیا تو اس کے دوست بن گئے اور سانا کسی کو دیجھاکہ اس سے اپنا کو بی فائد ہ وابستہ نہیں ہے تو اس سے بے رخی ا منیار کرلی کسی نے اچھاسلوک کیا تواسس کے لئے اچھے بن گئے۔ اورکسی نے براسلوک کیا تواس کے ساتھ بر انی کرنا نٹروع کر دیا۔ اتفاق سے کوئی بڑی حیثیت حاصل ہوگئی تو گھنٹر میں مبلا ہو گئے۔ اور اگر کوئی بڑی چینیت نہیں لی تو ما یوسی کا شکار ہو گئے۔ کسی سے خوسس ہوگئے تو اس کے سیاتھ فیاضی کرنے لگے اور اگر کسی سے ناخوسٹس ہوئے تو اس کے لئے اینے در وازے بند کرنے گئے۔ اس کو اینے موافق پایا تواس کی تعربیف کرنے لگے۔ اور اگر کسی سے ناموا فقت ہوگئی توسمھ سیاکہ اس سے زیادہ براکوئی آدمی نہیں۔

پیسب پست اخسلاق کے طریقے ہیں۔ اور مومن کو حکم دیا گیبا ہے کہ وہ پست مريقے سے بيحے اور اعلیٰ اخلاقی طریقے اختیار کرے۔

# ا خلات کی بلسن ری

رسول التُرْصلي التُرْعليه وسلم خود مجى اعلى اخلاق پروت ائم تقے۔ اور آپ كا يہى مشن بحت که لوگوں کو اعلیٰ اخلاق اختیار کرنے کی تلقین کریں ۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے ارمٹ د فرمایا :

حضرت امام مالك مم كمنة بين كه الخيس بربات فر ما یا که میں اس لئے بھیجاگب ہوں کہ حُسن اخلاق کی تکمیل کروں۔

عن مالكِ ان د بَكغَ ٥ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعث عليه وسلم قال: بعث عليه وسلم في لاتم حسن الاخلاق (موطبا الإمام مالك)

یہ روایت مختلف طریقوں سے آئی ہے۔ کسی میں حسن الاخسلاق کالفظہے، کسی يس صالح الاخلاق كااوركسى بين مكارم الاخلاق كا - وه مكارم اخسلاق كيا بيرجن کی دعوت اور اقامت کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیج گئے۔ اس کی وضاحت دوسیری روایت سے ہوتی ہے:

تین چیزیں اللہ کے نز دیک اعلیٰ اخلا ن سے ہیں ۔ بدکہ جوشخص تم پرظلم کرے نم اس کو معاف کر دو ۔ اور جوشخص تم کو محروم کرے تم اس کو دو ۔ اور جوشخص تم سے کطے تم اس سے

تَلَا نَنَ مِنْ مَكَارِمِ الْاَخْلَاقِ عِنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

برطو به

گویااعلی اخسلاق وہ ہے جس یں آدمی فریق نانی کی روشس سے بین ہوکر اس سے معالمہ کرے۔ وہ فریق نانی کے رویہ سے متا تر ہوئے بغیراس سے اچھی طرح پیش آئے۔ اس کا اخلاق ہو یہ کہ جوابی اخسلاق۔

#### تابل اعتب د اخلاق

ایک انجنٹر جب لومے کا پل بہت تا ہے نواس کو یقین ہوتا ہے کہ لو ہاس ہوجھ
کو بھر لو رطور پر سنجالے گا جس کو سنجا لئے کے لئے پل بہتا یا گیا ہے۔ انجنیز کو اگر لوہ
کی اس خصوصیت پر یقین نہ ہو تو وہ کہ بھی لومے کا پل بنانے کی ہمت نہ کرے۔ اسی طرح
تمام ما دی چنرول میں کچھ متعین خواص (Properties) ہیں۔ یہ خواص اتنے یقینی ہیں کہ
نہا بہت صحت کے ساتھ ان کی پیشین گوئی جا سکتی ہے۔ ما دے کے خواص کی اسی
قطعیت کی بہت پر تمدن کا سارا نظام چل رہا ہے۔ اگر ما دی چیزیں اپنے خواص کو
گھو دیں تو انیانی تمدن کا سارا نظام در ہم بر ہم ہوجائے گا۔
ما دہ کے لئے خواص کی جو اہمیت ہے و ہی اہمیت انیانی زندگی کے لئے افسان ق

ک ہے۔ اخلاق کی مضبوطی ہی وہ و احب حیزہے جس پرسماجی زندگی کا نظام کھڑا ہوتا ہے۔اگر لوگوں کے اندراخسلافی مضبوطی باتی یزرہے توکہی انسانی زندگی کی مٹوسس تعمیر ممکن نہ ہو۔

بہترسماجی زندگی کے لئے صروری ہے کہ اس کے افراد قابل پیشین گوئی کر دار کے حامل ہوں۔ ایک شخص سے معاملہ کرتے ہوئے بربقین کی جاسکے کہ وہ جو کچے گااس اس کو وہ ضرور پوراکرے گا۔ ایک شخص کے سامنے ایک ننا بن سندہ حق کو بیش کی اس کو وہ ضرور پوراکرے گا۔ ایک شخص سے سامنے ایک ننا بن سندہ وہ اس کو ضرور ور جائے تو ایسا ہونا حیب ہے کہ ہم بیشیگی طور پر یہ یقین کر سکیں کہ وہ اس کو ضرور ور قبول کرے گا۔ ایک شخص سے شکایت اوراخلاف ہوجائے تو یہ نفسا ہوئی چا ہئے کہ ہم یہ یقینی اندازہ کر سکیں کہ وہ انصاف سے مبط کر کوئی کارروائی نہیں کرے گا۔ ایسے سماج کا انسان گویا لو ہانسان ( لوہ پرسس ) ہے۔ وہ حدیدی کر دار کا حال ہے۔ اس سے ازروئے حق جو امید کی جاتی ہے وہ اس میں پور ااتر تا ہے۔جس سماج کا فرادا یہے ہوں اس سماج کی ترتی کوکوئی چیزروک نہیں سکتی۔

جس سماج کی حالت اس کے خلاف ہو جائے وہ ایک بربادسماج ہے۔ جہاں افراد کا حال یہ ہوکہ وہ اپنے وعبدول پر پورے نہ اتریں۔ ان کے سامنے حق آئے گر وہ اس کو قبول نہ کریں۔ ان کوکسی سے شکایت ہوجائے تو وہ اس کے خلاف ہرکاررو انی کرنے کے لئے تہیا رہو جائیں ، خواہ وہ کتنی ہی زیا دہ انصاف اور انسانیت کے خلاف کیوں نہ ہو۔ جس سماج کی اخلاقی حالت ایسی ہوجائے وہ اس د نیا کی مانندہ جہاں ہوجے نے اپنا لو ہا پن کھو دیا ، جہاں بیتھر پتھرند رہا ، بلکہ وہ دیک ذدہ لکھ می کی طرح بے جان ہوگیا۔

#### ت*درت کے با وجو* د

سب سے زیا دہ سخت امتحان آ دمی کا اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ اسینے منالف پرمت ابو باجائے۔ جب اس کا متمن پوری طرح اس کی گرفت میں آچکا ہو۔ ا یسے مواقع پر آدمی اپنی ساری طاقت استنعال کرکے اپنے منالف کو پیس ڈالت ہے۔ ایسے وشمن کے معاملہ میں آدمی اپنی کوئی اخسلاقی ذمہ داری نہیں سمجتا جو یوری طرح اس کے قبضہ میں آجکا ہو۔

مگرالٹرسے ڈرنے والے انسان کاحال یہ ہوتا ہے کہ اسس وقت بھی خسید ا اس کے سامنے آگر کھروا ہو جاتا ہے۔ خد اکی طاقت کا احباسس اس کے ذہن پر اس طرح حیب جاتا ہے کہ انسان کی کمزوری اسے بھول جاتی ہے۔ وہ اپنے دشمن کومعا ف كرديا ہے۔ كيوں كه وه جاناہے كه يہى وه موقع ہے جب كه وه اينے دشمن كو معا ف کر کے اپنے آپ کو عبدیت کے بلند ترین مرنب پر پہنیا سکتاہے:

عن ابی هد یرد قال قال دسول الله حضرت ابو ہر رہے می کتے ہیں کہ رسول الٹرصلی صلی الله علیه وسلم قاک موسی بین الله علیه وسلم نے فرایا که موسی علیه السلام عمران عليدانسلام يأرَّبِ مَنْ أَعَزَّ عِبَادِكَ عِنْداكَ -قالَ مَنْ إذَا قَلَا ( البيهقي )

نے اللہ تعالی سے کہا کہ اے میرے رہے، تیرے بندوں بیں تیرے نز دیک سب سے ندیا د ه معززبنده کون ہے۔ الترنے فرایا: وہ شخص جو قدرت یانے کے بعد معاف کر دے۔

جو چیزاخلاق کی سب سے بڑی تاتل ہے وہ عصہ ہے۔ عام حالات یں اکٹرلوگ

صحے رہتے ہیں۔ گرجب ایک آ دمی کوکسی بات برغصہ آجائے تواس کے بعد وہ مت بو سے باہر ہوجا تاہے۔ اس وقت وہ بھول جاتا ہے کہ کوئی ا خلاقی اصول ہے جس کواسے ہر حال میں برننا چاہئے۔

اس دنب بین صرف ایک ہی چیز ہے جو خصہ اور است تعال کی حالت بین آدمی كوحدك اندرر كوكت ب، اوروہ خداكاخون ہے ۔ اگر آدمى كے دل بيں واقعة خدا كى عظمت بيط جائے اور وہ جان كے خدا اس سے اس كے تمام اعمال كا حماب كے گا تو ہے احساس اس کے اوپر ایک قسم کی لگام لگا دیتاہے۔ خدا کا ڈراسے مجبور کرناہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک حدسے آگے مذجانے دسے۔اس کئے قرآن بیں خدا کے مومنیں کی صفت یہ بتائی گئی ہے:

وَإِذَا مَا غَضِبُواهُمْ يَغُفِرُونَ دَالسُّورَى جب الهيس غصراً تابتوه معاف كرديتم بي خداسے ڈرنے والوں کاحال یہ ہوتا ہے کہ انھیں جب انسانوں کی طرف سے خصہ آتا ہے توخدا کا تصور سامنے آگر ان کے غصہ کو د با دستا ہے ۔وہ انسان کے رویہ سے شتعل ہوتے بين ، گرخداکي بچرد کاانديشه انعيس طفيداکر ديتا ہے۔غصه كے السلے ميں چند حديثيں به بين ؛

عن ابی هرسین ان رجلا قال السنبی حضرت ابو ہر برہ رہ کتے ہیں کہ ایک شخص نے صلى الله عليه ومسلم ا وصبى قبال سيول التُرْصِل التُرْعِليه وسلم سيه كهاكه مجيفيوت لا تغضب- فرد ذالك مواراً قال كيم آب ني فرايا غصه ندكر آدى ني باربار پوھیا۔ آپ نے ہربار فرمایا کہ غصہ ندکر۔ عن ا بی هربیری قال قال دسول الله حضرت ابو هریره رخ کتے ہیں که رسول الله

لاتغضب (صحيخباري)

صلی الله علیه وسلم لیس الشدید صلی الله علیه وسلم نے فربایا کہ بہلوان ونہیں ۱۰۸

جوغمد کے وقت اپنے آب کوت بو بس رکھے۔ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہئے کہ وہ چیس ہوجائے۔

بالصرعة انماالشدايد من بملك نفسه معجود بف كو يجيار دے - بہلوان وه م عندالغضب (ميخ علم) اذاغضب احداكم فليسكت (الجبامعالصغير)

غصه دراصل ردعل کا دوسرانا م ب-ان آینون ا ورحد بیون سےمعلوم ہوتا ہے كمومن كاطريقة ردعل كاطريقة نهيس موتا مومن كوكس كےخلاف غصدا تاہم تواس كے جواب بیں وہ اس کو معانی لوطات اہے۔ وہ منفی نقیات سے اوپر اٹھ کر لوگوں سے معاملہ كمة البعدوه غصدا ورتلى كو على سرنهيس كرتا بلكداندر بى اندراسس كوبى جاتا بيد مومن اس دنیایس بھول کی طرح رہا ہے۔اس کو براکہیں تب بھی وہ براکنے والے کونوشبو دے گا۔ اس کو پتھراریں تب بھی اس کاسکون بھنگ نہیں ہوگا۔

## غلطی ہوجانے کے بعد

انسان خواہ کتناہی اجسا ہو، دوسروں کے درمیان رہتے ہوئے بار باراس سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ بار بار لوگوں کے حقوق کی ا دائیگی بیں کو تا ہی ہو جاتی ہے۔ ایسے مواقع کے لئے یہ اخلاق بت ایا گیاہے کہ حب کوئی بر ائی ہو جائے تو فوراً بملائی کرد ۔ اس سے تہاری برائی کا اثر دھل کرختم ہو جائے گا۔ خیانجہ مدیث میں ارسٹ دہواہے:

تم جہال بھی ہوالٹریسے ڈرینے رہو۔اور الْحُسَنَةُ تَهُحُمْهَا وَخَالِقَ النَاسَ بِعُلْقِي حب برائى ، موجائے تو اس كے بسرنيكى كراو، وہ اس کو مٹا دے گی۔ اور لوگوں کے درمیان ۱۰۹

إِنَّقِ اللهَ كَنْ كُنْتَ وَاتَّبِعِ السَبِئَهُ ۖ كحسَنِ (الحب الصغير)

### الحجي اخلاق كے اتھ رہو۔

برائی کے بعد اچھائی کرنے کی مختلف صور تیں ہیں۔ مثلاً جس کے باتھ برائی کہ باتھ برائی ہوئی ہے اسس سے معافی مائلگنا۔ اس کے حق میں خدا سے اچھی دعا میں کرنا۔ اس کو ہریہ دسینا۔ اس کا ذکر لوگوں کے در میان اچھے الفاظ سے کرنا۔ مختلف مواقع پراس کی خیر خوا ہی کرنا، وغیرہ۔

#### جنت والے

قرآن بیں بت یا گیا ہے کہ جنت بیں کوئی لغو بات یا گناہ کی بات ندسنائی دے گی ( واقعہ ۲۷ ) معلوم ہواکہ جنت کا ماحول اعلی اخسلاق کا ماحول ہوگا۔ وھاں جھوٹ ، تہمت ، غیبت ، ہے ، بودگ ، گالی ، طنز وتمنز اور فضول بائیں نہیں ہوں گی۔ وھاں ہر ایک کے دل بیں دوسرے کے لئے سلامتی اور خیر خوا ہی کے جذبات ہول گے۔ وہاں ہر ایک و ہی بولے گا جو اسے بولنا چاہئے اور وہ نہیں بولے گا جو اسے بولنا چاہئے اور وہ نہیں بولے گا جو اسے نہیں بولنا چاہئے۔ جنت بد اخسلاتی لوگوں کی سوس کئی نہ ہوگی۔ جنت شریف انسانوں کا معاشرہ ہوگا۔

دنیا بیں اچھے اخلاق والا بننا دراصل اسی جنتی سماج کا امید وار بننا ہے۔ جوشخص دنیا بیں جنتی اخلاق کا ثبوت دے وہی آئٹ دہ جنت کے ماحول ہیں بیایا جائے گا۔ باتی تمام لوگ ر د کر کے جہنم کے کوڑا خیا نہ ہیں ڈال دئے جائیں گے تاکہ ہمیشہ کے لئے اپنی برکر داری کی سزا بھگتے رہیں۔

# اسلامی معاشره

.

.

; ! :

### اسلامعاشره

سمائ کیاہے۔ بہت سے آدمیوں کا مل جل کر رہنا۔ جب بہت سے آدمی لا ایک ساتھ رہیں تو ان کے درمیان طرح طرح کے تعلقات قائم ہوتے ہیں۔ کو کسی کا کرشتہ دار ہوتا ہے کوئی کسی کا پڑوس کوئی کسی کا ہم قوم ہوتا ہے کوئی کسی کا پڑوس کوئی کسی کا ہم قوم ہوتا ہے کوئی کسی کا ہم وطن کوئی تاجب رہوتا ہے اور کوئی گا بک مکان ہوتا ہے اور کسی دار۔ اس طرح کے متنقات کی بہت پر لوگوں کے درمیان بار بار معاملات پیش آتے ہیں۔ ان معاملات کے دور ان کبی کسی سے نفرت کے اساب پیدا ہو۔ پیش آتے ہیں۔ ان معاملات کے دور ان کبی کسی سے اختلافہ ہیں اور کسی سے قبلات کے دور ان کبی کسی سے اختلافہ ہوتا ہے اور کسی سے آتھا تو کسی سے بھو ایک سے اور کسی کی غیر دکھائی دیتا ہے۔ بہی چھو اور کسی سے آتھا تا ہے۔ وہو گوں کے درمیان ساتھ ہوتا ہے اور کسی سے بھو ایک ساتھ بڑے ہوں تو اور کہ کیا کیا جائے اور کسی ان ہوتے ، اس لئے ان کے درمیان مذکور ہوتھ کے مائل میں بہی پید انہیں ہوتے ۔ گرجب بہت سے انسان ایک ساتھ بڑے کہ سائل بھی پید تعلقات قائم ہوتے ہیں اور اس بنا پر ان کے درمیان طرح طرح کے سائل بھی پید تعلقات قائم ہوتے ہیں اور اس بنا پر ان کے درمیان طرح طرح کے سائل بھی پید ہوتے ہیں۔

قرآن کی سورہ الجرات بی بتایا گیاہے کہ ایمان والے لوگ آپس میں کس میں کس میں کوئی جوب گرا ہیں۔ بتایا گیاہے کہ وہ بھا نیوں کی طرح ان بی اسلام کے لئے دوڑ پڑیں، ویسے بی کوئی جیس گڑا ہیدا ہو جائے تو تمام لوگ اس کی اسلام کے لئے دوڑ پڑیں، ویسے ہی بی بینے کوئی اپنی کے ساتھ ان کام برائیوں سے بینے کا اہتمام کیا جائے جو آپس کے تعلقات کو بگاڑنے والی ہیں۔ کس شخص میں کوئی کی دکھائی دے تولوگ اس کی بہتی خالا انہیں۔ کو بگاڑنے والی ہیں۔ کس شخص میں کوئی کی دکھائی دے تولوگ اس کی بہتی خالا انہیں۔ عربت اور ذلت خدا کے ہتھ میں ہے۔ اسس لئے آدمی کو ڈوزا چاہئے کر کیا مسلوم دوسراشخص خدا کے نہیں میں ہو کہ خدا نے ایک شخص کو مدد بہنیا نے کے لئے اسس کواپنا در بینا نے کسی کو بدنام کرنے کے لئے اسس کواپنا ذریع بارہ میں بدگائی ہو جائے تو تحقیق کے بغیراس کونہ مانے ۔ کوئی کسی کا جمید جانے کہ کوئی کسی کا بیدجانے کی کوششش نہ کرے ۔ جس طرح آدمی اپنے بھید کو چھپا ناپسند کرتا ہے اس طرح اس کوپینا کے بید بین نے کہ کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے یغیر چوجود کوپینا کے بید کوٹی دور دہیں۔ اور میں بالہ سی کو دہ ہیں۔ دن بال کی مورد ہیں۔ دن بی کے کیا موجود نہیں۔ دن بالے کے کوئی شورد نہیں۔ دن بالے کے کوئی میں کی خوب کہ دو دہ ہیں۔

ان تمام ساجی برائیوں سے بینے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ خسد اکا خوف ہے۔
آدمی کے اندراگر فداکا خوف اور آخرت کا اندیئے پیدا ہوجائے تواس کے اندر تمام ضروری
اوصاف پیدا ہوجا بیس گے۔ یہ احساس آدمی کی زندگی میں ایک تسم کا چوکیدارین کرنتا مل ہوجا تا ہے۔
وہ ہراس موقع براً دمی کوروک دیتا ہے جب کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ بے الفانی کرنے جارہا ہو۔
سالا

اجماعی زندگی کے لئے اسلام کی تعلیم کیا ہے مسلمان جب ایک سماج کی صورت میر مل کررہیں تو وہ آپس میں کس طرح رہیں اور معاملات میں ایک دوسرے کے سا كس قسم كاسلوك كربى -اس ك مزير وضاحت كے لئے چند صديتيں ملاحظہ فرمائيں ؛ عن انس رضى الله عنه عن النبي صلوالله تم میں سے کو کی شخص مومن نہیں ہوسکتا جب عليه وسلمقال : كايومن احل كمحتى تک اس کا بیمال مذہوجائے کہ وہ اسیے يحب لاخيدما يحب لنفسه (متفق عليه) بھائی کے لئے وہی پیند کرے جووہ خود اپنے لے بسندکرتا ہے۔

برسلمان پر د وسرمسلمان کی تین چیزیں حرام بیں اس کاخون ،اس کامال اوراس کی آبرو

عن الي هريرة رضى الله عندقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلّ المسلم على المسلم حرام دمه ومالد وعرض

ملان وہ ہے جس کی زبان ا در حس کے ہاتھ سے دوسرك مسلمان محفوظ مول.

عن عبدالله بنعم جبن العاص رضالله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون سلم المسلمون من لسائم ويله (متفقعليه)

مسلمانول كى مثال آپس كى محبت اور آببس كى رح دل اورآبس ک مهرباتی کے معاملہ میں ایسی م جيم ايك جسم - جب جسم كيسى عضوكو ونعاطف عمر مشل الجسد اذاا شتكى مكيف موتى ب توساراجم ل كرجا كآسهاور

عن النعان بن بسبر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مستل المومنين في تُوادِّهم وتراحه حدم ساراجيم بخاريب بتلا ہوجا آ ہے۔

ابك ملمان دومرے مسلمان كابھائى ہے۔مد

وہ اس برظام کرتا اور نہ اس کو بے باروم ردگار

جهور نا حوتنحص اینے بھائی کی حاجت بوری

كري كانوالشراس كى حاجت يورى كرس كا.

جريخص كسى مسلمان كى تكليف دوركري كاتوالله

نبامت کے دن اس کی مکیف دور کرے گا جو

شخص سیمسلان کو ڈھائیے گاتوالٹر قبامت کے

بالسهووالجلي رمنفق عليه) عن ابن عمر بضى الله عند ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم اخو المسلم لابطله وكايسلمه من كان فى حاجة اخيدكان الله فى حاجتم ومن فرّج عن مسلم كربة فرّج الله عندبهاكرية من كُوب يوم القيامة ومن سترمسلماً سترالله بوم القبيامة رمتفق عليه) ون اس كو دُهانك كا-

منه عضوتل اعلى لدسائر الجسي

الترنے میری طرف وحی کی ہے کہ تم لوگ تو اضع اختیار کر دے کوئی شخص کسی کے او پر زیا دتی مذ كريد كونى تنخص كسى كے اور فخر ندكر ب

عن عباض بن حاررضى الله عندف ال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ان الله تعالى اوحى الى ان تواضعوا حتى لايبغى احل على احدو لا لَفِحُرُ احد على احد رمسلم)

ابک مومن کی مثال دوسرے مومن کے لئے عن ابى موسى رضى الله عندقال قال الیی ہے جیسے عارت عمارت کی ایک این رسول الله صلى الله عليدوسلم ؛ المومن دوسری ابنے کومضبوط کرتی ہے اسی طرر للمومن كالبنيان يشب بعضر بعضاً وشتبك بين اصابعد (متفق عليه سيملان بالم جراك موت بي

يبغيراسلام صلى الشرعليه وسلم كان ارشادات كى دوشنى ميس اسلامى سماج كى جوتصور بنت ہے وہ بہ ہے کہ مومن دوسرے لوگول کے درمیان اس طرح ربا ہے کہ وہ ان كوغيرنهين سجمتا بلكه ابنا ہى ابك حصة مجھتا ہے ۔ د وسروں كے كسى روب سے جب اس کوخوشی محسوس ہونی ہے تو وہ جان لیا ہے کہ دوسرے کس بات سےخوش ہوں عے۔اس لنے وہ خود بھی دوسروں کے ساتھ دییا ہی سلوک کرنے لگتاہے ۔اس طرح جب كسى كالبك رويد اس سے لئے تكليف كا باعث ہوتا ہے تواسس كومعلوم ہوجاتا ہے کہ دوسرے کس چیز سے تکلیف محسوس کریں گے اور وہ اس کاسخت اہتمام کرتا ہے کہ دوسروں کو اسس کی فرات سے اس قسم کے سلوک کا تجربہ نہ ہونے پائے ۔ حتی کہ ایک مسلم آبادی ایک وا صحبم کی ما نند ہوجاتی ہے ۔ جسم کے ایک حصہ میں تکلیف ہو تو نا ممكن م كه بقيه جسم اس كے لئے نظر ب نه اسطے - اس طرح ابك مسلمان كى تكليف سارے مسلمانوں کی محلیف بن جاتی ہے۔ اور لوگوں کو اسس وفت بک چین نہیں تا جب تک وه این بهانی کی تکلیف دور مذکر دیں۔

اسلامی سماج ایک ایساسماج ہے کہ جب جی ایک نخص کا دوسرے سے واسطہ پڑتاہے تووہ اسس کے اندرمحبت اوررحم دنی اورمبر بانی پا تاہے۔ ہرایک دوسرے ی حاجت برآری کے لئے اس طرح تب ارد ہتا ہے جیبے کہ وہ اس کا ابیت امٹلہ ہو۔ كونى دوسر كشخص كو ننظاباب كمرد يجتناب تواس كو محسوس بوتاب جيه وه خود ننگاا وربےگرموگیا ہوکسی کو برداشت بنیں ہوتا کہ وہ دوسرے بھانی کوبے سہارا چھوٹر دے۔ ایک کو دوسرے سے ظلم اور گھٹ ڈے بجائے تواضع اور انصاف ملیا ہے۔ کوئی کسی کے او پر فخر بنیں کوتا ، کوئی کسی کے اوپر حمد نہیں کرتا۔ بلکہ ہرایک دوسرے کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ ہرایک دوسرے کا ساتھی بن جا تاہے بسلان ایک دوسرے کا خون ہوتا ہے۔ ہرایک دوسرے کے ساتھ اس طرح رہتے ہیں کہ ان کے لئے نا قابل تصور ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے خون کو اپنے لئے جا گز کرلیں خواہ اسس سے کتنی ہی زیا دہ سکیف ان کو پہنی ہو۔ ایک سلمان دوسرے سلمان کا مال لے لینے سے اس طرح بچپآ ہے جیسے کوئی شخص آگ کو ہا تھ میں لینے سے بچپآ ہے۔ ایک سلمان کے لئے دوسرے ملان کی آبرو پرجم لے کونا اس طرح ناممکن ہوجا تا ہے جیسے اپنے آب کوبرسر بازار منگا کرنا۔

ایک مومن جس خد اکا طالب ہو تاہے دوسرامومن بھی اسی خداکا طالب ہوتا ہے ۔

ایک مومن کی منزل مقصو دجس طرح آخرت ہوتی ہے، دوسرے مومن کی منزل مقصو دہی اسی طرح آخرت ہوتی ہے۔ ایسی حالت یس کیوں کرمکن ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ملکرائیں۔ مزیدیہ کہ وہ جانتے ، میں کہ یہ دنیا بھلائی اور ہرائی کی کش کمش کی جگہ ہے۔ یہاں تنبیطان کے ساتھی اپنے عمل کے لئے آزا دہیں۔ جوشخص بھی بھلائی کے راست پرچلنا چاہے اسس کو ہرائی کی طافقوں کامق ابلہ کرتے ہوئے اپنا راسند بنا ناہوگا۔ اس لئے ضروری ہے کہ سب مسلمان مل کر دہیں۔ باہم ملنے سے ان کی طافت بہت بڑھ جائے گی۔ اوروہ زیادہ کا مبابی کے ساتھ ہرائی کی طافتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے راستے ہوئے اپنے راسے ہوئے اپنے راسے کی طرف بڑھ سکیں گے۔

اسس قنم کااسلامی سماج کس طرح بنتا ہے۔ جواب برہ کہ کنوف فدا کے ذریعہ۔
ونیا کی تمام بھلا یُموں کا راز یہ ہے کہ آدمی السّرے ڈرے۔ اور دنیا کی تمام برایُوں کی
جرظ برہے کہ آدمی کا سببنہ السّرے ڈرسے فالی ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہی خص
دو سروں کے ساتھ اچھی سلوک کرسے تا ہے جو دوسروں کے معاملہ میں السّر
سے ڈرتا ہو۔ حضرت معمرتا بعی کہتے ہیں کہ رسول السّر صلی السّر علیہ وسلم کے جن اصحاب
سے میں ملاان کو میں نے بہ کہتے ہوئے پایا کہ لوگوں ہیں تمہا راسب سے زیا وہ خیر
خواہ وہ ہے جو تمہارے معاملہ میں السّرے ڈرتا ہو (انصحے النا سی للے من خاف

یہ ایک حقیقت ہے کہ الٹر کی بیکڑے اندین ہے کے سواکوئی چیز آدمی کورو کنے دالی نہیں بن سکتی ۔ جب کسی معالمہ بیں اس کا نہیں بن سکتی ۔ جب آدمی بر ایک جیوانی جذبہ غالب آتا ہے ، جب کسی معالمہ بیں اس کا کوئی مفاد واب تنہ ہوجا تا ہے ، جب کوئی جیزاس کے لئے عزین ووٹ رکامئلہ بن کا مالہ بیا اس

جاتی ہے تواس وقت انسان و ہسب کچھ کرڈالنا جا ہما ہے جواسس کے بس ہیں ہے۔

ابیے موقع پرصرف ایک ہی چیزہے جوآ دمی کو فابو ہیں رکھے اور اس کو انصاف کے رائعة
سے منٹنے نہ دے۔ اوروہ براحیاس کہ ہرآ دمی کامعاملہ الٹیر کے بہال بیش ہونا ہے اور ہر
ایک کو اس کے کئے کا پورا بدلہ لمان ضروری ہے۔ دنیا ہیں اگر کوئی شخص اپنے کو بجا
بھی لے تو آخرت میں وہ اپنے آپ کو خداکی پچھ سے نہیں بچاسکا۔

مسلمانوں کاسماج خیرخواصی اور انصاف کاساج ہوتاہے۔ اس لے کران ہیں ہوتاہے۔ اس لے کران ہیں ہے ہتر تخص الٹ سے قرنے والا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کا معا ملہ جب دوسرے مسلمان معاملہ ہیں ہے متا بلکہ ایک خصرائی سے بیش آتنا ہے۔ اس کا ذہن ہم ہوتا ہے کہ ہیں ایک انسان سے نہیں بلکہ خداسے معاملہ کرر ہا ہوں جو تمام طافتوں کا مالک ہے۔ ہرآ دمی کے پیچے اس کو خدا کھوا ہوا نظر آتنا ہے۔ ہر مساملہ اس کو ایک ایسا معاملہ دکھائی دیتا ہے جو آخرت کی علالت میں پیش ہو گا۔ اور تمام کھلے اور چھے کا جانے والا مالک اس کے بارہ ہیں بے لاگ فیصلہ فرمائے کہ اس کو لاند ما مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے فیصلہ فرمائے کہ اس کو لاند ما مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے بہاں حساب کناب کے لئے حاضر ہونا ہے۔ وہ الٹ سے اس بات کی دعی نیس کررہا ہوتا ہے کہ آخرت کی پیشی کے دن وہ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائے۔

اس کی بہ نفیات اسس کو دوسرے انبانوں کے معسالمہ بیں نزم کر دیتی ہے۔
وہ اپنے ساتھ دوسروں کی زیا دیمیوں کو معانے کر دیتا ہے تاکہ اس کا خدا فیامت کے
دن اس کی زیا دیمیوں کو معانے کر دے ۔ وہ خدا کے بندوں کے ساتھ فیاضی کامسالمہ
کر: ناہے ناکہ خد ابھی اس کے ساتھ فیاضی کامعسالم کردنا ہے ناکہ خد ابھی اس کے ساتھ فیاضی کامعسالم کو ا

جتنا ملتاہے اس سے زیادہ وہ ان کو لوٹا تاہے نا کہ خدااس کے حقیر مل کے بدلے اپنے بڑے بڑے بڑے انعامات اس کے حصہ میں لکھ دے۔

اسلامی ساخ بین آدمی اپنے حفق ق سے نہ یا دہ اپنی ذر داربوں کو دکھنا ہے اور اختلاف و شکابیت کے مواقع پرخو د اپنے کو قصور وار بان بینا ہے۔ ابو ہر برہ وضی الشرعہ کہتے ہیں کہ رسول الشرصلی الشرعبہ وسلم کے ذرر ایک شخص کا قرض تھا۔ وہ آیا ورآپ سے بہت بھدے انداز بین تقاضا کرنے لگا۔ آپ کے اصحاب بواس وقت آپ کے ساتھ تقے ،اس کی سخت باتوں کوسن کر بھرظے گئا اور اس کو مار ناچا یا۔ آپ نے منع ف ریا یا۔ آپ نے اس کے نضور کو اپنے آپ پر لیتے ہوئے فرایا ؛ اس کو چوار کو اپنے آپ پر لیتے ہوئے فرایا ؛ اس کو چوار کو اپنے آپ پر لیتے ہوئے فرایا ؛ اس کو چوار کو اپنے آپ پر لیتے ہوئے فرایا ؛ اس کو چوار کہ اپنے منع دار کو کہنے سننے کا حق ہے در خصو کا فیاں لصاحب الحق مقالاً ، منع طیری رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے خود اپنی ذات سے نبویز نائم کر کے حق دار کو کہنے سننے کا موقع دیا اور اس طرح ہرتم کے سماجی فیا دی جوار کا طرح دی ۔

اسلامی سمان بین بیمزاج ہوتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ حد درجہ رعابت کی جائے۔ ابو ہر برہ وضی اللہ عند کہتے ہیں کہ ایک اعسرابی آیا اور مد بینے کی مسیر نبوی میں بیٹیا ب کرنے لگا۔ لوگ اس کو بچرشنے اور مارنے کے لئے دوڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے لوگوں کو منع فر مایا اور اس کو پیٹیا ب کرنے سے نہ اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے لوگوں کو منع فر مایا اور اس نے جہاں پیٹیا ب کیا ہے وہاں اسطایا۔ آب نے کہا: اس اعرابی کو چھوڑ دو اور اس نے جہاں پیٹیا ب کیا ہے وہاں ایک ڈول یا فی ڈال دو۔ کیوں کرنم آسانی پیدا کرنے کے لئے بیسے گئے ہو، نم شکل بیدا کرنے کے لئے بیسے گئے (بخاری)

عائنت رضی النّرعنها کہتی ہیں کہ رسول النّرصلی السّرعلیہ وسلم نے فریایا: النّر زم ۱۲۰ ہے اور سارے معاملات بیں نرمی کولپ ندکر تا ہے (ان الله دفیق بیجب الدفق فی الاهر کلّه، متفقظیه) برنرمی اور رعایت اسلامی سماج کی اہم ترین خصوصیت ہے ۔ اسلامی سماج ایک با اصول سماج ہے گراس کے ساتھ وہ حد درجہ نرمی اور رعایت کا سماج ہے یمومن وہ ہے جوابین کئے شدیت اور دوسرے کے لئے دعایت کولپ ند سماج ہے یمومن وہ ہے جوابین کئے شدیت اور دوسرے کے لئے دعایت کولپ ند

اسلامی سماج بین کم بولے اور زیادہ علی کرنے کا ماحول ہونا ہے۔انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کا انتقال ہوا۔ وہ ایک جہا دہیں لڑ کرمرا نقا۔ ایک نخص نے کہا : اس کوجنت کی خوش خبری ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا توفیایا : ہم کو کیا معسلوم ثنا ہدوہ شخص بے فائدہ باتیں کرتا دہ ہوا ور ایسے خرچ میں بخل کر تادہ ، ہوجس بین اس کا نقصان نہ نقار لعسلہ تسکلہ بمالا یعنبیہ ترخی ، ہوجس بین اس کا نقصان نہ نقار لعسلہ تسکلہ بمالا یعنبیہ ترخی اسی طرح ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا ۔۔۔۔۔ اللہ تمہاری صور توں کو نہیں دیمنا وہ تمہارے علی کو دیمنا ہے ( ان الله لا ینظرا لی صور کھ ولئی مین مین مین کرتا ہے جو سنجیدہ ساج ہوتا ہے۔ اس لئے وصال کو تی تخص غیر ضروری کلام نہیں کرتا ہے شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ضروری کاموں میں مشغول رکھے۔

اسلامی سماج بیں اپنی محنت بربھروسہ کرنے کا ماحول ہوتا ہے۔ آدمی انگ کرماصل کرنا جا ہتاہے۔ آدمی بینبیں سوچنا کہ جو انگ کرماصل کرنا جا ہتاہے۔ آدمی بینبیں سوچنا کہ جو کچھ دوسروں کے باس ہے وہ بیں جھین کریا مطالبہ کرکے حاصل کرلوں بلکہ هر نخص یہ جا ہتاہے کہ الترنے مجھ کو ہاتھ یا دُں اور دل و دماغ کی جوصلا جیت

دى مے اس كوبر دوئے كارلاكر اپنى زندگى اپنے آپ بنا ۇل ـ

ابوعب الرمن عوف بن مالک انجی را بیت بین مرسول الدصلی الدعلی الدعلی الدعلی الدعلی الدعلی الدعلی الدعلی و ملم کے پاس تھے، اور ہم تقریباً نو آ دمی تھے۔ آپ نے فربایا ؛ کیاتم رسول خدا سے بیت نہیں کرتے ۔ چوں کہ بم جبلدی بیعت کرچکے تھے، ہم نے کہا کہ اے خدا سے رسول ہم بیت کرچکے ہیں۔ آپ نے دو بارہ فربایا ؛ کیاتم رسول خدا سے بیت کرچی ہیں۔ آپ نے دو بارہ فربایا ؛ اے خدا کے دسول ہم آ پ نہیں کرتے ، ہم نے اپنے پھیلا دے اور کہا ؛ اے خدا کے دسول ہم آ پ کے باتھ پر بیعت کریں۔ آپ نے فرمایا ؛ کے باتھ پر بیعت کریں۔ آپ نے فرمایا ؛ کیاتم اسٹر کی عبادت کر دے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو نشر یک مذکر و گے۔ اور پائے وقت کی من از اور اطاعت۔ اس کے بسد آپ نے فربایا ؛ ولا تسانوالدنا سیان از در تم لوگوں سے کوئی چیز نو مائٹ گوگے ، را دی کہتے ہیں کہ ان ہیں سے بعض کو شیئا (اور تم لوگوں سے کوئی چیز نو مائٹ نا ہے در ملم )اس کا مطلب ہے کہ سے مائٹ نہیں بلکہ انر کرخود کو ٹرے کو اعمانی نہیں بوزنا۔ ہر شخص اپنے ہاتھ اسلامی ساج ہیں بانگے اور مطالبہ کرنے کا ماحول نہیں بوزنا۔ ہر شخص اپنے ہاتھ اسلامی ساج ہیں بانگے اور مطالبہ کرنے کا ماحول نہیں بوزنا۔ ہر شخص اپنے ہاتھ اسلامی ساج ہیں بانگے اور مطالبہ کرنے کا ماحول نہیں بوزنا۔ ہر شخص اپنے ہاتھ کی کہائی گھانا ہے اور اپنی ذاتی محنت پر بھروسہ کرتا ہے۔

الوقت دہ رضی اللہ عنہ کتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہما رہے در میان کھوے ہوئے۔ آب نے فر ما یا کہ اللہ کی راہ ہیں جہا دکر نا اور اللہ برایان لانا سب سے افضل اعمال ہیں۔ ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا : اے فدا کے دسول کیا اگر ہیں اللہ کے راستہ ہیں ما راحب اول تو میری خطا نہیں بخش دی جا نہیں گ ۔ کیا اگر ہیں اللہ علیہ وسلم نے کہا ؛ ہال ، اگر تم اللہ کے راستہ ہیں ما رہے جا تی ، اس

اس سے معلوم ہو اکد اسلام سماج ہیں ہرآد می بے صرفتا طاہوتا ہے کہ اس کے ذریک کی اور کہ اس کے ذریک کی راف فررسی کا قرض باحقوق با تی ندرہ جائیں۔ ایک مسلمان کا ذہیں یہ ہوتا ہے کہ دین کی راف بیں خواہ میں کتنی ہی بڑی سند بانی کروں مگر اللہ کی نظر میں میری قیمت اسی وقت ہوگی حب کہ میں انٹا ہے اس طرح ملوں کہ میں نے کسی کاحق ند دبایا ہو، میرے ذرب کو گوں کے مطالبات نہ ہوں۔ اگر میرے ذرمہ کسی انسان کاحق ہے اور میں اس کا و این کی راہ میں میراجبان دے درمین بھی مجھ کو آخر ت میں نیات ندوے سے گا۔

رسول الشرصلى الشرعبيه وسلم نے قربا يا كه نو گوصدفه كرو - ايك شخص نے پوجها:
اے خدا كے رسول اگرا دمى كے پاسس مال نه ہو ۔ آ ب نے فربا يك بھر وہ لوگوں سے بعلى بات كھے ـ كيوں كه وہ بھى صد قد ہے ـ آ دمى نے دوبا رہ پوجهبا: اے خد ا كے رسول اگر اسس كے پاس مبلى بات مبى نہو ـ آ ب نے فربا ؛ بھروہ دوسرول كوا بے سول اگر اسس كے پاس مبلى بات مبى نہو ـ آ ب نے فربا ؛ بھروہ دوسرول كوا بے سامال

شرسے بچائے ( یہ ۶ الناس من شرم ) اس سے معلوم ہواکہ اسلامی سماج میں سب سے بہتر آ دی وہ ہے جو لوگوں کے لئے سب سے زیا دہ نفع بخش ہو۔ اللہ نے اس کو جو کچھ دباہے اس بی سے وہ دو سروں کو دیا رہے۔ اس کے قول ، علی سے دو سروں کوف اندہ پہنچنے ۔ اس کے بعد کم سے کم درجہ یہ ہے کہ آ دمی اپنی ذان سے کس کو نقصان سر پہنچنے دے۔ اگر وہ دو سروں کو کچھ نہ دے سے تو وہ دو سروں کو محمد مردم بھی نذرے۔ اگر وہ دو سروں کے کام سائے تو دو سروں کے کام بھاڑنے کی کوشم بھی مذکرے۔ اگر دو سروں کے گئا اس کے باس میٹے بول نہ ہوں تو وہ ان کو کاو

ام مالک نے موطا پی روایت کیا ہے کہ ایک شخص دسول السّرصلی السّرعلیہ وسلم کے باس آیا اور کہا : مجھے ایسی بات بتائیے جس کے با تھ بیں جبوں (ب اسسول الله علمی کامات اعیش بھن ) آپ نے فر ما یا غصہ نہ کر (لا تغضب اس سے معسلوم ہو اکداسلامی سماج شبت نفیات رکھنے والوں کاسم اج ہے۔ اس کے افراد ہرتم کی منفی نفیات سے پاک ہوتے ہیں۔ غصہ ہرتم کی نفیات کی جرائے ۔ "غصہ ہدکر" کا مطلب یہ ہے کہ منفی نفیات میں نہ جبو بلکی شبت نفیات میں نہ جبو بلکی شبت نفیات میں نہ جبو بلکی شبت نفیات میں جبور دوسروں کی طرف سے امشتعال انگیزی ہو یا دوسروں سے تم کو تکلیف میں جبور دوسروں کی طرف سے امشتعال انگیزی ہو یا دوسروں سے تم کو تکلیف میں جبور دوسروں کی طرف سے امشتعال انگیزی ہو یا دوسروں سے تم کو تکلیف معالمہ بیش آئے تو مقد شدے دل سے سوچوا ورصرف وہ کرد جواللّہ کی رضا کے اعباد معالمہ بیش آئے تو مقد شدے دل سے سوچوا ورصرف وہ کرد جواللّہ کی رضا کے اعباد سے سب سے بہتر ہو مذکر وہ جس سے تما درسے تما د

رہی ہو۔ کسی کے خلاف تنہا رس کا رروائی جوابی کا رروائی نہ ہو بلکہ اللّٰہ کی جواب دہی کوسا سنے رکھتے ہوئے ابک سوچی مجمی کارروائی ہو۔ تنہا ری غذا غصدا ورنفرت اور انتفام نہ ہو، بلکہ ہر داشت کرناا ورمعاف کر دمین ہو۔ تم غصہ نہ کرنے میں جبو، نفرت نہ کرنے میں جبو، مدینہ کرنے میں جبو، ننقام نہ لینے میں جبو، حدینہ کرنے میں جبو۔

اسلامی معاشرہ یں جب ایک شخص دوسرول سے انصاف کرتا ہے اور ان کے حقوق ا داکرتا ہے تو بہاس کے لئے عام معنول ہیں محض ایک اخلاتی یا انسانی معاملہ نہیں ہوتا ہے جس پر آخرت ہیں اسس کی نجات کا الخصار ہو۔ جو شخص ہمندول کے ساتھ بہتر سلوک کرے و ہی آخرت ہیں اس نے اس نے ساتھ بہتر سلوک کرے ۔ اور جو شخص دوسر سے اس نے بہتر سلوک کرے ۔ اور جو شخص دوسر سے انسانول کے ساتھ بہتر سلوک کرے ۔ اور جو شخص دوسر سے انسانول کے ساتھ بہتر سلوک ذکر سے اس کے لئے آخر ت میں خداکی رحمتوں میں کوئی محد نہیں۔

یہ دنیای نرندگی بیں آ دمی کا امتحان ہے اور بدا متحان خاص طور بر کرور اور بے سہار اانسانوں کے بارہ بیں بیاجا تاہے ۔ کیوں کہ ایسے افراد کے ساتھ بہترسلوک کے لئے فداک رضا کے سواا ورکوئی فحرک نہیں ہوتا ۔ آ دمی جب طاقت ور کے ساتھ بہتر سلوک کرے تو اس بیں یہ امیدسٹا مل رہتی ہے کہ دوسر نے خص کی طرف سے کسی ذکسی صورت بیں اس کا بدلہ لے گا۔ اسی طسرح جب کسی عوامی موقع پر آ دمی انسا نیت دوستی کا نبوت ویتا ہے تو اسس بیں بھی یہ امید ہوتی ہے کہ اس سے آ دمی کی شہرت وعزت بیں اضافہ ہوگا۔ گرجب ایک تہنا اور بے زور آ دمی اسس کے سامنے ہو اور اس سے مدد کی درخو است کرے تو وہاں اس قم کی کوئی کشش موجو دنہیں ہونی۔ اور اگریہ بے زور تخص ایک ایک ایک ہوجو دنہیں ہونی۔ اور اگریہ بے تو ایسے موقع پر یہ عدم جا ذبیت ا ہوجس سے آدمی کو تکلیف اور شکایت بہنی ہے تو ایسے موقع پر یہ عدم جا ذبیت ا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس وقت جو آدمی بے غرض ہو کر اور شکا بات سے اوپر اٹھ کا اسس کی مدد کرتا ہے تو وہ خالص خدا کے لئے ایسا کر رہا ہے ، کیوں کہ فداکی دہ ا کے سواکوئی دوسری کھنینے والی چیز وہاں موجود نہیں۔

جہاں ہرقم کی دوسری شن ختم ہوجائے وہاں خداکی شن موجود ہوتی۔
ادر جو شخص فالص فدا کے لئے دوسرے کے ساتھ اچھاسلوک کرے وہ خد کا محبوب ترین بندہ ہوتا ہے۔ وہ عین اس مقام پر فداکو بالیتا ہے جہاں اسسر نے فالص فداکی فاطر کسی بندے کا انبو پر نجیب اتھا۔



## شنظم

قرآن میں ارشا دہواہے: اور الٹرنے بنی امرائیل سے جمدایا اور النہ بنی امرائیل سے جمدایا اور النہ بنی بارہ نقیب مقرد کے اور اللہ نے ان سے بھا کہ بین تبارسے ساتھ ہوں، اگر تم نماز فائم رکھو اور زکو ۃ اوا کرو اور میرے رسولوں کو بانو اور ان کی مدد کرو اور اللہ کو قرض من دو ۔ اگر تم ایسا کرو تو یقیناً بین تباری برائیوں کو تم سے دورکر دوا گا اور تم کو ایلے باغوں بیں داخل کروں گا جن کے بنچے نہر بین ہوں گا ۔ پس الا کی اور تا کہ بنی بنی بین میں داخل کروں گا جن کے بنچے نہر بین ہوں گا ۔ پس الا کی بین سے جس نے انکار کیا تو اس نے سواء السیل کھو دی ( ما ندہ ۱۱) کے بیت دانہ کے اندر ایک بور اور خرص موجو دہے۔ بگریدا مکانات صرف اس وقت برروئے گل کے اندر ایک بور اور درخت موجو دہے۔ بگریدا مکانات صرف اس وقت برروئے گل کے اندر ایک بور انہ بی کو دانہ بی گھی کو مٹی بین ڈ الاجائے۔ اگر ان کو شیشہ کی میز بر سی بی کی ۔ اسی طرح النہ نے دنہ بی ہر چیز کا ایک فاعدہ برخت کی صورت اختیا رکے مطابق کی ۔ اسی طرح النہ نے دنہ بی کہ رفت کی میز تن کی میز بر کی مطابق میں جو سے ۔ اگر اس فاعدہ کی خلاف ورزی کی جائے تو کبھی مطاب ہو تیجہ بر آس مقرر میں ہوسکیا۔ بہیں ہوسکیا۔

یہی معاملہ انسانی زندگی کا بھی ہے۔ جو توم آسمانی کتاب کی صامل ہواسس کے لئے اللہ تغب الل کا مخصوص صابطہ ہے۔ ایسی توم کس طرح زمین ہیں جرط پکڑتی ہے اور دنیا و آخرت میں فلاح حاصل کرتی ہے ، اس کا ضابطہ ند کورہ آبت ہیں ہیں اور دنیا و آخرت میں فلاح حاصل کرتی ہے ، اس کا ضابطہ ند کورہ آبت ہیں ہیاں کرد یاگیا ہے۔ اسی قرآنی ضابط کو بہاں سواد السبیل کہا گیا ہے۔

سواداسیل (الله تک پینی کاسید ها راسته) یه ہے که آومی دنیا بیں ایک قسم کی پابند زندگی گزارے۔ وہ اس طرح رہے گو یاکہ وہ ضدا کے عہد کی رسی بندها ہوا ہے۔ اس عہد کی زندگی کی ببہل سفرط ، ایمان کے بعد ، بدے که آدمی نمساز قائم کرے ۔ بعبی الله کے آگے اپنے کو جھکا دے ، وہ الله کی قربت تلاشش کرنے والا بن جائے ۔ پھر وہ زکاۃ اداکرے ۔ بعبی وہ دوسرے بندوں کا اس صد تک خیرخواہ ہوکہ این کمائی بیں ان کالا زمی حق شجفے لگے ۔ بھر به که الله کے دین کی دعوت کے معاطبی وہ غیر جانب دارنہ رہے ، بلکہ اس بین اپنے آپ کو پوری طرح سف مل کرے۔ وہ داعیان دین کی مدد کرے ۔ اپنے بہترین اثنا فلکو اس کام کومو تراو درطافت ور داعیان دین کی مدد کرے ۔ اپنے بہترین اثنا فلکو اس کام کومو تراو درطافت ور بنانے میں لگا دے۔ بہی وہ عہد کی زندگی ہے جو ہرفرد مسلم سے مطلوب ہے ، اس زندگی کوافتیا رکئے بغیر کوئی شخص خدالی قربت و معیت صاصل نہیں کرسکتا اورین اس قابل قراد یاسکتا کہ خدااس کی مدد کرے۔

اس خدا پرستا نه زندگی کواس کی صحے صورت بیں باقی رکھنے سے لئے تنظیم کا حکم دیاگیا ہے۔ ہرسلم معاست رہ کے اوپر خداکا یہ فر لیندہے کہ وہ اپنے درمیان سمع وطاعت کا نظام قائم کرے۔ بینی وہ اپنے اندرسے کچھ لوگوں کو اپنا سربراہ مقر رہوا۔

کرے۔ اور حب ان کا تقرر ہوجائے تو ذاتی پندو ناپند کو نظر انداز کرکے دہ ان کا طاعت کرے ۔ نماز کی با قاعدہ افامت، زکواۃ کی اجماعی وصوبی اور تقت بم دعوت دین کا عمومی نظام، سب اسی وفت بہتر طور پر ادا ہوسکتے ہیں حب کے مسانوں کے درمیان اجماعی نظم فائم ہو، ان یس کچھ البے لوگ مقرر ہوں جو اس کی گر انی کریں اور تمام لوگ اس کو ایک دینی فرلیفہ سمجھ کر اسبنے سر برا ہوں کی اطاعت کریں۔

اس تنظیم سے مادھکومتی تنظیم ہیں ہے بلکہ وہ تنظیم ہے جوہر حال ہیں مسلمانوں کے اپنے ہیں میں ہے بخواہ الن کے پاس سیاسی اقترار ہو یا نہ ہو۔ اسلامی تنظیم حقیقہ ایک عبادت و ہی مطلوب اور نینجہ خیزہے جوا خینا ری طور پر ہو دیکہ کسی خارجی د با کو کے تخت ۔اسلامی تنظیم ور اصل اس بات کی ایک دنیوی علامت ہے کہ آدمی نے اپنے کو جاندھنا آدمی نے اپنے کو خدا کے حکم کے حوالے کر دیا ہے۔ اسلامی تنظیم میں اپنے کو باندھنا گویا خدائی اطاعت کے امتحان میں پور ااتر نا ہے اور اسلامی تنظیم میں بندھنے کے لئے تیار نہ ہوناگویا اس خدائی امتحان میں پاکام ہوجانا ہے۔

مزیدید کرسیاسی اقت دار بندات خود تنظم کے وجود کا ضامن نہیں ہے حضرت عثمان بفرا ورحضرت علی رض کے زیاد ہیں حکومتی اقت راربوجود تھا، اسس کے با وجود مسلانوں کی تنظیم سنتشر ہوگئی۔اسی طرح بعد رکے دور میں بھی اس منتالیں دیجھی جائمت میں ۔حفیقت یہ ہے کہ اسلامی تنظیم سے مرادویسی ہی ایک اختیاری تنظیم ہے جیسی کہ مسجد میں امام کی صدر برا ہی میں نماز کی جماعت بندی کے لئے ہرروز ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی خاطر اپنی آزادی پر یا بندی لگانا ہے۔ یہ تمام ترایک اختیاری تنظیم ہے اور اس کی خاطر اپنی آزادی کی وصرف اس وقت ملے گاجب کہ اس نے اپنے آزاد ارادہ سے میں امام کی میں اور اس وقت ملے گاجب کہ اس نے اپنے آزاد ارادہ سے میں امام

اس کی اتحق قبول کی ہو۔ جبرے تحت فائم سندہ تظیم بعض دنیوی فائد سے دیے کتی ہے ہے گر وہ ہومی کو فلد اکے یہاں تو اب کامنتی نہیں بناتی ، نداس سے وہ برکتیں ظاہر موسکنیں جوخفیقی اسلامی تنظیم کے لئے خدا نے مقدر کی ہیں۔

دورنبوت بین اس قسم کی تنظیم کی ایک مثال وہ ہے جوا بتدائی نہ انہ میں بدینہ میں اختیا رک گئی۔ ہجرت سے پہلے مربینہ کے ۲ اومی کمہ پنجے اور آپ سے بعیت ہوئے۔ اس وقت مربینہ میں اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی۔ گرآپ نے بعیت کے بعد ان سے کہا کہ تم لوگ بارہ آدمی نتخب کر وجن کو بین تمہارے او پر نقیب (نگراں) بنا دوں۔ چنا نجہ انحول نے اپنے اندرسے بارہ آدمی چنے۔ آپ نے ان کو مربینہ کے سال نوں پر نگراں مقررف ریایا ورکہا کہ تم ابنی قوم کی اجتماعی دیچھ بھی ال

مسلان عرب سے نکل کر جب مختلف ملکوں میں گئے تو اسی طرح وہ اپنی نظیم بناکر اسس کی انخنی میں منظم زندگی گزارتے رہے ۔ جب کک انھوں نے ایساکیا ان کے او پر خد اکاس یہ باتی رہا۔ جب انھوں نے تنظیمی پابست دی قبول کرنے سے انکار کر دیا تو خد اکا سایہ ہمی ان کے اوپر سے انگھ گیبا۔ اور حکونتی اقت دار کے باوج دوہ دوم مری قوموں کے حوالے کر دئے گئے۔

جو لوگ بیخ آزاد اداده سے اپنے کو ایک اسلامی تنظیم کا پابند کرلیں وہ اس بات کا بنوت دینے میں کہ وہ بے نفس لوگ ہیں ، انھوں نے اللہ کی خاطسہ ابنی ان نیوت دینے میں کہ وہ بے نفس لوگ ہیں ، انھوں نے اللہ کی خاطسہ ابنی ان ان نیت کوختم کر دیا ہے۔ اس طرح اپنے آپ کو بے نفس بنالینا موجودہ دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ کی نظر ہیں جو لوگ اس معیا دیر پورے آئریں ان اسا

کے لئے وہ اپن ہرتم کی تعین انٹریل دیاہے، وہ دنیایں بھی عزت اور فلب حاصل کرتے ہیں اور آخرت کی سرنسرازی بھی ان کے لئے مقدر کردی جا ذ اسے۔ چولوگ بے نفسی کی حد نک فداکے فرمال بر دار بن جا نیں ان کے سام جب کوئی میچے بات آتی ہے تو وہ فور اُاس کو مان لیتے ہیں۔ ان کا باہمی اتحا کہ نہیں ٹوٹت اوہ انساف کے راستہ کو کھی نہیں چوڑت ان کی بیفتی ان کو ہراس نہیں ٹوٹت اوہ کو انساف کے راستہ کو کھی نہیں چوڑت ان کی بیفتی ان کو ہراس چیز کی طرف بڑھے نے دوک دبتی ہے جو دنیا و آخرت ہیں برباد کرنے والی پی حقیقت یہ ہے کہ دنیا و آخرت کی تمام بھلائیوں کا راز بے نفی ہے۔ اور کوئی آدمی بے نفس بنام یا نہیں ،اس کا سب سے بڑا ثبوت تنظیم کے ذریعہ ملا کوئی آدمی بیفائی کوئی آدمی نفائی کوئی آدمی بنا ہو۔ وہ اختلاف ہے۔ تنظیمی زندگی میں اپنی ہو۔ وہ تنقید اور تعریف سے بلند ہو۔ وہ اختلاف اور انفان کی بنیاد بہس کے بارے میں رائے قائم نرکز تا ہو۔ اس کا رویب ند ناپین کل بنیاد بہر میں نہیں اس طرح کے مواقع بار بار آتے ہیں۔ اگر آدمی ان ناپین کل بنیدی کو قبول کرنے ہیں ناکام رہے گا۔

التركيون بندول پر التركی دوسب سے برطی نعتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ خد اکی نصرت کے متحق بن جانے ہیں ، وہ دنیا ہیں اپنے مخالفین کے مقابلہ بیں خدا کی نصرت کے متحق بن جانے ہیں ، وہ دنیا ہیں اپنے مخالفین کے مقابلہ بیں خدا کی مددسے غالب آتے ہیں ۔ دوسرے یہ کہ موت کے بعد وہ جہنم سے بچا کر جبنت ہیں داخل کر دیے جانے ہیں ۔ التا کی بہ دو نول نعتیں صرف ان لوگوں کے لئے ہیں ۔ التا کی بہ دو نول نعتیں صرف ان لوگوں کے لئے ہیں ۔ التا کی التا اللہ کی اللہ اللہ کی اللہ اللہ کا اللہ کی اللہ کی اللہ کی کی اللہ کی اللہ کی کے اللہ کی کے اللہ کی کی کے اللہ کی کی کرنے کی کو کر اللہ کی کے کہ کی کے کا کہ کی کی کر اللہ کر اللہ کی کر اللہ کی کر اللہ کی کر اللہ کر اللہ کی کر اللہ کر اللہ کی کر اللہ کر اللہ کر اللہ کر اللہ کر اللہ کر اللہ کی کر اللہ کی کر اللہ کی کر اللہ کر اللہ کر اللہ کر اللہ کر اللہ کر

جواللہ کی خاطرا پنی انفرا دبیت کوختم کرکے اجتماعیت کے بندھن میں بندھ جائیں۔ اور اس کے تحت اپنی دینی اور اخلاقی زندگی کومنظم کریں۔

جولوگ اپنے آپ کوالٹریں اس طرح سٹ مل کولیں کہ اپنی انفرادیت کو وہ اس کے حوالے کر دیں ، ان کی طاقت بے بنا ہ ہوجاتی ہے۔ کیوں کہ ان کے درمیان وہ تمام اسباب بالکل ختم ہو جاتے ہیں جو ایک کود وررے سے جداکر نے والے ہیں - اجتماعیت کو توٹر نے والی چیز انفرادیت پر اصراد ہے ۔ اور اپنی انفرادیت کوالٹر کے حوالے کر کے پہلے ، می وہ اس سے او پر اٹھ بچکے ہیں۔ ایے توگوں کا افرادیت کوالٹر کے حوالے کر کے پہلے ، می وہ اس سے او پر اٹھ بچکے ہیں۔ ایے توگوں کا بوراگروہ ایک متحدہ طاقت ہیں ڈھل جاتا ہے ۔ اور جہاں اتحاد ہو وہاں غلوبیت کا گزرنہیں۔

اسلام سے پہلے عرب ہیں قب آئی دورتھا۔ یہ قبیلے الگ الگ آبا دیتے۔ ان کے درمیان وحشت کاراج تھا۔ وہ اکسٹ دایک دومرے خلاف لوتے رہتے تھے۔ رسول الٹرصلی الشرطید دسلم کے ذریعہ جب ان کو خد اکے دین کی دعوت بہنجی تو وہ اسلام کے دائرہ بین داخل ہو گئے۔ اس کے بعد ان کی آبیس کی لڑائیاں ختم ہو گھیئیں۔ وہ آبیس بی بھائی کی طرح مل کر رہنے گئے۔

اس کی وحبہ مزاج کا فرق ہے۔ غیراسلام میں ہراً دمی اپنا دفا دارر ہتاہے۔ اور اسلام میں مراً دمی اپنا دفا دارر ہتاہے۔ اور اسلام میں صرف ایک الٹرکا۔ جس سماج میں لوگ اپنے بااپنے گروہ کے دف دار ہول، و بال متدرتی طور پرکئ وف داریاں وجو د میں آتی ہیں۔ اور کئ وف دار بوں کے علی نیجہ ہی کانام اختلاف اور انتظار ہے۔

اس کے برعکس جس معاشرہ میں تمام لوگ ایک خدا کے وفادار بن جائیں، وحسال ساسا

سب کارخ صرف ایک مرکزی، ستی کی طرف ہوجا ناہے۔ سب ایک دس سے بسندھ جاتے ہیں۔ اس طرح آپس کے اختلاف اور انتثار کے اسباب اپنے آپ ختم ہوجاتے ہیں۔ جولوگ انفرادی قربانی کی سطح پر دین کو اختیار کرلیں، ان کی زندگی خدا رخی زندگی بین جاتی ہے۔ وہ اس سف اہراہ پر چل پرط تے ہیں جو خدا کی قربت اور اسس کی جنت کی طرف جانے والی ہے۔ ان کا سفر کمبی کھوٹا نہیں ہوتا، وہ کھی راستہ کے وائیں بائیس نہیں مرط تے۔ وہ دین کے سیدھ راستے پر چلتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ خدا کی جنت میں بہنے جانے ہیں۔

# اسلام کی افاقیت

### اسلام كى آفاقيت

اسلام کاآغاز ۱۹۰۰ میں ہوا۔ اس وقت عرب کے شہر بنیرب (مدینہ) میں دو قبیلے آباد تھے۔ ایک اوس اور دوسرے خزرج۔ یہ دونوں قبیلے ہمیشہ آپس میں لائے دہنے تھے۔ گرجب ایسا ہواکہ ان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین توجید کی حقیقت کھی اور وہ اسلام کے دائرہ میں داخل ہوئے تو ان کی آپس کی لڑا نیاں ختم ہوگئیں۔ دو تھی گروہ ایک دوسرے کے دوست گروہ بن گئے۔ جو لوگ ا پنے ختم ہوگئیں۔ دو تھی گروہ ایک دوسرے کے دوست گروہ بن گئے۔ جو لوگ ا پنے مفاد کے میا ہد بن گئے۔ جو لوگ ا پنے مفاد کے میا ہد بن گئے۔

پہلے اور ابسدیں یہ فرق کیوں ہوا۔ اس کی وجہ بیٹی کہ پہلے دونوں قبلیے صرف اپنی اپنی بڑائی کو جانے سے۔ اوس کا قبیلہ خزرج پر بڑا بننے کی کوشش کرتا اور خزرج کا قبیلہ اوس کے اوپر بڑا بننا چاہتا۔ اس طرح دو بڑائیں اپس میں ایک دوسرے قبیلہ اوس کے اوپر بڑا بننا چاہتا۔ اس طرح دو بڑائیں اپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتی رہتی تقیں اور ان میں کبھی موافقت اور ہم آ ہنگی کی نوبت نہیں آتی تھی۔ گرجب اضوں نے اسلام کے ذریعہ ایک خدا کی بڑائی کو دریا فت کیا تو ان کی اپنی الگ الگ بڑائیں اور صرف ایک سب سے اوپنی بڑائی باتی رہی پہلے دونوں ایک بی مشترک بڑائی میں جی رہے تھے، اب دونوں ایک ہی مشترک بڑائی میں جینے اسلام

لگے۔ بعنی خدا کی بڑائی ،جس سے بڑاا ورکو لی نہیں۔

یرب سب سے بڑی آ فاقیت جو اسلام انسان کو عطاکر تاہے۔ اسلام انسان کو قوصید کا عقیدہ دیا ہے۔ یعنی یہ کہ فدا ایک ہے۔ و ہی سب کا فال ہے۔ وہی سب کا مالک ہے۔ و ہی سارے عالم کا نظام چلار ہے۔ فد اہی کے دسے سے آ دمی کو ملتا ہے۔ فدا ند دے توکوئی شخص کچھ بھی نہیں پاسکتا۔ فدا لامحد ود ہے اور بقید تمام چیزیں محدود۔ بہی تو حیدہ ، اور یہ توحید اسلامی آ فاقیت کی بنیا دہے۔

جب آدمی اس کامل توحید کو اختیا رکرتا ہے تو اس کی نظریں ساری بڑا ئی صرف ایک خدا کے لئے ہو جاتی ہو جاتی ہوجاتی ہیں۔ انسانوں کے درمیان جو طرح طرح کے اون پنج ہیں وہ اسس کو مصنوعی نظر آنے گئے ہیں۔ انسانوں کے درمیان جو مختلف قسم کی دیواریں اٹھا دی گئی ہیں وہ سب فرھ جاتی ہیں۔ ذات اور رنگ اور نسل اور جغرافیہ اور اس قسم کی دو مری بنیا دول پر ایک انسان اور دو سرے انسان ہیں جو فرق کمیا گیا ہے وہ سب مث جاتا ہے۔ ہرانسان بین جو فرق کمیا گیا ہے وہ سب مث جاتا ہے۔ ہرانسان بین جاتا ہے۔

خداکو پانے سے پہلے آدم ایک انسان کو دو سرے انسان کی نسبت سے دیجہت سے ۔یہ چیزانسانوں ہیں تغریق کی ذہمنیت پیدا کرتی ہے۔ کبول کہ وہ پاتا ہے کہ بنظا ہر ایک انسان اور دو سرے انسان ہیں فرق ہے۔ کوئی کمزور ہے اور کوئی طاقت ور۔ کوئی غریب ہے اور کوئی دولت مند۔ کوئی چیوٹا ہے اور کوئی بڑا۔ گریتام فرق صرف اس وقت تک ہیں جب سک انسان کو انسان کی نسبت سے دیجھا جائے۔ خرب انسان کو خدا و ندعسام کی نسبت سے دیجھا جانے گئے توسارے فرق ا چا تک خستم جب انسان کو خدا و ندعسام کی نسبت سے دیجھا جانے گئے توسارے فرق ا چا تک خستم ہے۔

ہوجاتے ہیں۔ کیول کر خدا کے مقابلہ ہیں کوئی طاقت ورنہیں ،خد اے معت بلہ یں کو دولت مند نہیں۔

فدا تمام کائنات کا خال و مالک ہے۔ فد اکے مظاہد میں ہڑا ہجی اتن ہی جو ہے جہ بناکوئی چوٹا۔ فداکی عظمت اتنی نہ یا دہ ہے کہ جب وہ سامنے آجائے تو اسسر کے منظا بلہ میں تمام انسان اپنی عظمت کھو دیتے ہیں ، اس کے بعد تمام کتمام انسان اپنی عظمت کھو دیتے ہیں ، اس کے بعد تمام کتمام انسان کی منظا بلہ میں تمام انسان اپنی عظمت کھو دیتے ہیں ، اس کے بعد تمام کے تمام انسان بوکر رہ جاتے ہیں۔ سورج نظا ہر نہ ہوتو الیا محسوس ہوتا ہے کہ چہ اغ کم روشن ہے اور سرچ لائٹ فیا دوروشن ۔ گرجب سورج اپنی تا باینوں کے ساتھ نظا ہر ہوتو ایس کے اور سرچ لائٹ کا فرق مٹ جاتا ہے۔ اب ایک طاقت ور بلب بھی اتن ایک بیا تو چہ اغ اور نظر آنے گئا ہے جتنا ایک معول جب راغ ۔ سورج کے سامنے ایک اور دوسر سے ہیں کوئی ونسر وی نہیں۔

توحب کاعقیده آدمی کے اندر یہی کوین فر بن پیداکر تاہے۔ وہ ایک غیم بر ان کے مقت ابد بین تمام دوسری بڑ ایئوں کا خاتمہ کردیا ہے۔ اب ایسا ہوجا تاہ کوجس خدا کی طرف سارے انسان دوڑت لیے ہیں۔ جس خدا کی طرف سارے انسان دوڑت لیے بیں۔ جس خدا اس کے سامنے آیک انسان اپنی بڑائی کوچوڑ تاہے۔ اس کے سامنے تمام انساد اپنی بڑائی کوچوڑ تاہے۔ اس کے سامنے تمام انساد اپنی بڑائی کوچوڑ نے والے بن جاتے ہیں۔ توحید کے بغیر ہرانسان کی توج کا مرکز ایک ہوجا تاہے۔ یہ بلاشب الگ ہوتا ہے، توحید کے تحت ہرآدمی کی توج کا مرکز ایک ہوجا تاہے۔ یہ بلاشب سب سے بڑی آ فاقیت اس دنیا بین کوئی اور نہیں سب سے بڑی آ فاقیت اس دنیا بین کوئی اور نہیں ہوگائی۔

عرب توم ہزاروں سال سے عرب کے جغرا فیہ میں آبا دیتی۔ گر: نا ربخ میں اس کا

کوئی کارنامہ لکھا مذجاسکا۔ اسلام سے پہلے عربوں کا حسال یہ تھا کہ وہ مشاعری کرتے سے ۔ چوٹی چوٹی چوٹی باتوں پر آپس میں لوجاتے نظے۔ بعض او قان ایسا ہوتا کہ ان کے درمیان ایک لو ائی چھڑتی تو وہ نسل درنسل سبکڑوں سال بک جاری رہتی۔ محدود وائرہ سے باہراسس وقت ان کی کوئی زندگی مذتھی۔

گریہی عرب سے کہ حب اسلام کے زیر اثران کے اندون کری انقلاب آیا تو انھوں نے ایک عالمی نہذیب کی بنیا دو الی ۔ وہ اپنے محد و دجغرا فیدسے نکل کر سارے عالم بیں پھیل گئے۔ جولوگ اس سے پہلے نا قابل ذکر سمجھے جاتے بنتے انھوں نے تمام قابل فکر عسم میں اپنے وقت کی سب سے برط می ترقیبال کیں ۔ عربی زبان جو اس سے پہلے فرنے سامی بولی کی حیثیت رکھتی تھی وہ ایک بین اقوامی زبان بن گئی۔ تنگ و نیا بیں جینے والے وسین تر دنیا کے مالک بن کھئے۔

اس کی وجه اسلام کی آفافیت اور عالمگیریت تعیی - اسلام نے ان کے بند ذہن کو کھول دیا۔ وہ نیچ کو پو جیتے تھے ، اسلام نے بتا یا کہ نیچ پرخلوق ہے اور ہے بس ہے اور ہے بال توصرف خدا کی فائل قالت ہے ۔ اس سے ان کے اندریہ فرہن پیدا ہوا کہ نیچ رجھکنے کی چیز نہیں ہے بلکہ ایسی چیز ہے جس کو جھکا باجائے، جس کی تحقیق اور تنظیر کی جائے۔ وہ انسان کو عرب اور عجم ، کالے اور گورے ، آزاد اور خس کی تحقیق اور تنظیر کی جائے۔ وہ انسان کو عرب اور عجم ، کالے اور گورے ، آزاد اور غلام ، او پی نسل اور پنی نسل میں بانے ہوئے تھے۔ اسلام نے ان پر کھو لاکہ تما م انسان ایک خدا کے ، مندے اور ایک آدم کی اولاد ہیں ، ایک انسان اور دو مرے انسان یو ہوت کو گئی فرق نہیں ۔ اس سے ان کے اندروہ عالمی اور آنسانی فرہن پیدا ہواجس نے پوری ونیا کو این اور ساری انسانی نیت کو اینا کہ جمھے لیا ۔ اسلام سے پہلے وہ دنیا ہے الگ

تقلگ ہورہ سے اسلام کے بعد وہ ساری دنیا کے شریک اور ساتھی بن گئے۔
اسلام سے پہلے عرب کے لوگ قبائی دور میں جی رہے تھے ،اسلام کی بنیا د پرجب ان
کے بہال فنکری انقلاب آیا تو اس نے ان کو ایک بین اقوامی گروہ بن دیا۔ اس سے
پہلے ان کی نظر چھوٹے چھوٹے مقاصد تک می دو دھی ، اسلام کے بعد ان کی نگاہ میں
اتنی وسعت پیدا ہوئی کہ وہ خشکی اور تری کو پاد کر کے سادی دنیا بک وسیح ہوگئی
اسلام سے پہلے وہ کسی کو حقیرا ورکسی کو معز زسمجھنے تھے ،اسلام کے بعد کام انسانی نسل
یکال طور پر ان کی نظریس معز زا ورمحترم بن گئی۔ اس کے بعد کوئی پہل ڑنہ رہا جو
ان کی نظریں معز زا ورکوئی سمت درند رہا جو ان کے سفر میں جائل ہو۔

اسلام نے عربوں کے اندرجب آفاقیت پیدائی نوان کا پرسال ہواکو قنبیلے کی سرداری پر فخر کرنے والے لوگ عالم کے امام بن گئے۔ ان کے اندرابن سینا اور الرازی جینے ماہر بن طب پیدا ہوئے جن کی طبی کمت ابوں کے بورپ کی زبان دلاتین میں ترجے ہوئے اور بورپ کے میٹر بیل کا کجول میں وہ بطور نصاب داخل گئیں ان میں الا درسی جیسا جغرافیہ دال پر بیدا ہوا جس نے سسلی کے بادرشاہ راجر دوم کے لئے سب سے بہلا دنیا کا نقشہ بنایا۔ ان میں ایسے ماہر بن صنعت بریدا ہوئے کے لئے سب سے بہلا دنیا کا نقشہ بنایا۔ ان میں ایسے ماہر بن صنعت بریدا ہوئے بیاں سونے کا سکہ ڈھالنے کے لئے بغداد سے سکہ گر بلاتے۔

انفول نے فن جہا زرانی میں اتنی ترقی کی کہ ان کے یہاں احمد بن ماجد جدیدا شخص پیدا ہوا جس نے واسکوڈی کا ماکی بحری رہنمائی کی جو پندر ہویں مدی عیسوی کے آخریس یا ورہاور ہندستان کے در میان سمندری راستہ دریا فت بھا

کرنے کے لئے نکلاتھا۔ ان کے یہاں ابو عبیدہ مسلم البلنی جیسے زمینی علوم کے ماہر پہیدا ہو اور میں ہوئے جن کی تختیقات کو پڑھ کر کو لمبس کے اندر بہ خیال پیدا ہو اکہ یہاں کچھ اور می دنیا تیں ہیں جن کو اسے دریا فت کرنا چا ہے۔ چنا پنج اسی شعور اور حوصلہ کے نخت دہ یورپ کے ساحل سے روانہ ہوا اور آخر سرکارنٹی دنیا را مریکہ ) کو دریا فت کی وہ یورپ کے ساحل سے روانہ ہوا اور آخر سرکارنٹی دنیا را مریکہ ) کو دریا فت کی یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام ایک کا کمانی دین اور ایک آفافی نظریہ ہے۔ اور اسلام کی بنیا د پر بننے والی ناریخ اس کی سائید کرتی ہے۔ اسلام کی بنیا د پر بننے والی ناریخ اس کی سائید کرتی ہے۔ اسلام کی بنیا د پر بننے والی ناریخ اس کی سائید دہ ناریخ حقیقت ہے۔ آفاقی بیت سے صوف نظریا تی چنے نہیں ، وہ ایک بنا بت سے دہ ناریخ حقیقت ہے۔ یہ ایسے اصول ہیں جو پوری طرح عمل کی صورت میں ڈھن چے ہیں۔

اسلام کے آفاتی اصولوں کا بہت اچک اظہار اس و اقعہ میں ہوتا ہے جس کا تعلق ربتی بن عبامرہ اور رستم (ایرانی سردار) سے ہے۔ عرب جب قدیم ایران میں داخل ہوئے اور ایرانیوں کو ہربگہ ان کے مقابلہ بیں شکست کھائی پڑی ، تورستم نے گفت و شنید کے لئے اسلامی و نود کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دی ۔ اس وقت جو لوگ رستم اور شاہ ایران کے در بار بیں گئے ، ان میں سے ایک ربعی بن عامرا پنے ساتھیوں کے ہمراہ رستم کے در باریں ایک ربتم اس وقت ایرانی افواج کا سب سالار تھا۔ وہ اپنے سن ندار درباریں پہنچ ۔ رستم اس وقت ایرانی افواج کا سب سالار تھا۔ وہ اپنے سن ندار درباری سونے اور جو اہرات کا تاج پہنے ہوئے عالی شان تخت پر بیٹھا ہو اتھا۔ اور ربعی بن عسامرہ معولی کپڑے اور معولی حالت یں غے۔ رستم نے پوچپ کہ تم لوگ ہمارے بن عسامرہ معولی کپڑے اور معولی حالت یں غے۔ رستم نے پوچپ کہ تم لوگ ہمارے بین عسامرہ نے جواب دیا ؛

الله استعشنا والله عباء بن النخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة التعبادة

الله وصن ضیق الدنیا لی سَعَت ها و صن جُورا کا دیان الی علی لی الادسلاه الله و مین ضیق الدنیا لی سَعُت ها و مین جُورا کا دیان الی علی لی الادسلاه الله بیم کو بیمیا ب اور الله بیم کو بیمیا ب ناکہ جس کے بارہ بیس وہ چلیے اس کو بسندوں کی بندگ سے نکال کر خدا کی بین داخل کریں اور دنیا کو تنگ سے نکال کر اس کو اسس کی وسعت بیں پہنچا دیں۔ اور ندا بہب کی زیا دنیوں سے جھٹکا را دے کراس کو اسلام کے عدل وا نصاف بیس سے آبیں۔

ربعی بن عب امراض نے اپنے اس قول میں نہا بت مختفر طور پر مگر نہا بہت فصاحت کے ساتھ اسسلام کے آفاتی اصولوں کو بہان کردیا ہے۔

اسلام کی تعلیمات کی بنیا د پر جب ایک شخص کے اندر شکری انقلاب آتا ہے توو مخلوت ان سے گزر کرفائ کو پالیتا ہے۔ وہ کا ثنات کے مالک کے ساتھ کھوا ہوجا تا ہے جو تمام تسنگیوں اور محدود یتوں سے بلند ہے۔ اس سے بہلے وہ بندوں کی سطح پر جی رہانے اب وہ فداکی سطح پر جینے لگتا ہے جو تمام آفان سے او پر ہے۔ اس سے پہلے اگر وہ ایک فول کے اندر تھا تو اب وہ خول کے باہر کی وسیع دنیایں اپنے لئے زندگی کے مواقع بالبہ سے۔

عام مالت میں آدمی سندوں میں اٹرکا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اپنے ہی جیسے ان اوں کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ وہ بس اپنے ت رموں کے بنچ کی زمین کو جا نما ہے۔ گرجب وہ نم کو پاتا ہے اور خدا کا عبادت گزار بنا ہے تو وہ انسانوں سے اوپر اٹھ جا تا ہے۔ انسانی دوستیاں اور دشمنیاں اس کی نظر بیں حقیر بن جاتی ہیں۔ وہ انسانی شکا بیتوں اور انسانی محبتوں سے گزر جاتا ہے۔ اس کی روح لامحدود بنہا بہوں ہیں سفر کرنے لگتی ہے جہاں چوڈ چیوٹی چیزوں میں اُلیجنے کا کوئی سوال ہی نہیں۔

خداکو پانے سے پہلے آدمی دسیا کی محدو دستوں میں گم رہتاہے۔ خداکو پانے کے بعد وہ دسیا کی محدو دینوں سے آگے کئی جاتا ہے۔ وہ اپنی آرزو کوں اور اپنے وصلوں کی تنکین کے لئے ایک بلند ترسطی پالیتا ہے۔ یہ وہ دینا ہے جہاں کھونا بھی پانا بمن خوستس کو اربوں میں وصل جاتی ہیں۔ جہاں مخریش گوار بال بھی خوستس کو اربوں میں وصل جاتی ہیں۔ جہاں غم بھی اتنا ہی ایم بن جاتا خوشی اور مسرت۔

پھراسلام آدمی کوانیانی موشگافیوں و الے دین سے بکالیا ہے۔ وہ آدمی کو جھوٹے رسم ور واج والے مصنوعی دین سے باہرلا تاہے۔ وہ اس کو اس سے دین سے آسناکر تاہے جہاں ایک طرف انسان ہوتاہے اور دو سری طرف فدا۔ جہاں فدااور بندے کے درمیان کوئی دوسری چیز حائیل نہیں ، جہاں فدا سے لینے کے لئے رسم ورواج کے بندھنوں میں اپنے کو با ندھنے کی ضرورت نہیں۔

خدا ہرآن اپنے بہندوں نک پہنچا ہواہے، اس طرح خدا کے بندے بھی ہر آن خدا بک بندے بھی ہر آن خدا بک پہنچ سکتے ہیں۔ خداا ور بندے کے در میان کوئی رکا وٹ نہیں، اس لئے خداا ور بندے کے در میانی و اسطہ کی ضرورت بھی نہیں۔انسان جب خد اا ور بندے کے ملاپ کے لئے کسی در میانی و اسطہ کی ضرورت بھی نہیں۔انسان جب اس ابدی دنیا ہیں پہنچا ہے تو وہ خدا کو بھی بین اسی مقام پر پایتا ہے جہاں وہ خود کھڑا ہواہے۔

اسلام توحید کا دین ہے۔ اسلام میں خدا ایک ہے اورساری خدا ان مجی ای ایک ذات کو حاصل ہے۔ جولوگ اس خالص توحید کو پالیں وہ ایسی لامحد و دونیا میں پہنچ جاتے ہیں جہاں آفاقیت ہی آفاقیت ہے ، اور جہاں ابدیت ہی ابریت۔

#### مصنّف کی دوسری تصنیفات

امكانات جديدة للدعوة الشربية الاسلامية وتحديات العص المسلمون بين الماضي الحال والمستقب نحويمث اسلامي وجوب تطبيق الشربية الاسلامي العلم على خطى الدين المبد من الثورة الفكرية قبل الثورة التشريمية المبالثورة التشريمية المبالثورة التشريمية القران في مواجهة التحديات العصرد

ہندی مطبوعات انسان اپینے آپ کو پہمچان منزل کی اور نویگ کے پر دکیشس دوار پر سچان کی کھوج

#### أنخريزى طبوعات

luhammad: The Prophet of Revolution iod Arises lan! Know Thyself **luhammad**: The Ideal Character he Way to Find God he Teachings of Islam he Good Life he Garden of Paradise he Fire of Hell abligh Movement slam in Harmony with Human Nature The Final Destination to End to Possibilities The Achievement of Islamic Revolution Religion and Science The Prophet and his Companions

عربي طوعات الاسلام يتحدى الدين في مواجهة العلم حكمة الدين الاسلام والعصرالحديث مستوليات المدعوة نحوتدوين جديد للعلوم الاسلامية انبان اپينے آپ کوپېمان